

علاء المسنت كى كتب Pdf فائيل مين فرى ما مل کرنے کے لیے میرام چینل ناک https://t.me/tehqiqat آرکاریو لئا https://archive.org/details (a)zohaibhasanattari بلوگسیوٹ لئا https://ataunnabi.blogspot .com/?m=1

طالب دعا۔ زومیب حسن عطاری

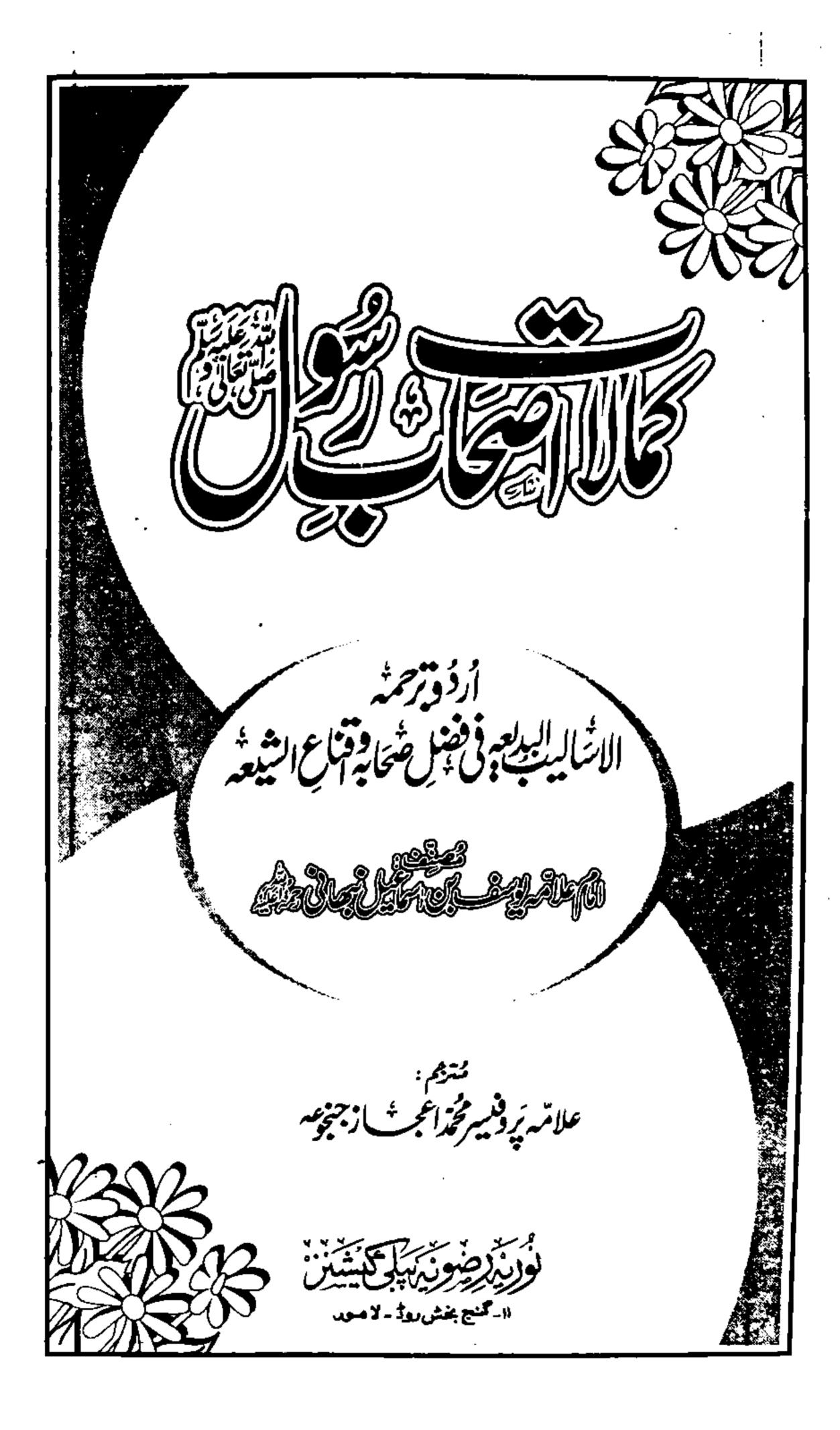

جملة حقوق بحق نا شرمخفوظ بين نام كتاب --- الاساليب البديعة في فضل الصحابة وا قناع الشيعة مصنف --- امام علامة محمد يوسف بن اساعيل نبها في رحمة القد عليه مصنف مترجم علامة بروفي مرمحمدا عجاز جنوعة بري في مترجم علامة بروفي مرحمدا عجاز جنوعة بين الكور منت كالى بوجهال كلال جكوال تعداد --- محمد حسين فون 3002-1841 و0300-9418415 معلى --- محمد مين فون 2002ء معلى المتاق المنظمة المناق برنظر زاله مور معلى المنظمة المناق برنظر زاله مور معلى المنظمة المناق برنظر زاله مور المنظمة المنطق المنطقة المنطقة

ملنے کا پہتہ نور میہ رضو ہے پہلی کیشنز محمیح بخش روڈ لا ہورنون: 7313885 مکتبہ نور میہ رضو ہے مگبہ نور میہ رضو ہے گبرگ- A فیصل آبادنون 626046

# فهرست

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نمبرشار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| _    | خطبهٔ کتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       |
| 9    | سبب تالیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲       |
| 15   | تتاب کی ترتیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣       |
| 15   | تاب كانام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ ا     |
| 104  | مقدمه مقدمه المساد المسا | ۵       |
| 10~  | سحانی کی تعریف۔ پہلا طبقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲       |
| 10   | د وسراطبقه اصحاب دارالندوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| ۱۵   | تيسراطيقه مهاجرين حبشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ^       |
| ۱۵   | جوتھاطبقه اسحاب عقبه اولیٰ<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٩       |
| ۱۵   | يانچوال طبقه اسحاب عقبه ثالبثه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10      |
| ۱۵   | جِهِمُّاطِقِهِ ضِاء مِينِ آنے والے مہاجرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11      |
| 17   | ساتوال طبقه ابل بدر کبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ir      |
| ואו  | آٹھوال طبقہ کے جدیبیے سے پہلے ہجرت کرنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1100    |
| וין  | نو وال طبقه ابل بيعيت رضوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۳      |
| 13   | رسوال طبقة لل از فتح مكه ججرت كرنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۱      |
| וץ   | گیار ہواں طبقہ فنخ مکہ کے موقع پر اسلام المے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14      |
| 14   | بارہواں طبقتہ کم عمر سحابہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14      |
| P+   | عبارات اکابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| r•   | امام طحاوی کے ارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       |
| **   | امام غز الی رحمته الله علیه کے پاکیز دکلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢       |

|            |           | ·                                                                                                                                                                       | <del></del> -31 |   |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| <br>صة     | Ţ         | عنوان                                                                                                                                                                   | المبرشار        |   |
|            |           | امام قاضی عیاض رحمته الله نالیه کے کلمات طیبات                                                                                                                          |                 |   |
| 172        |           | التدعنه التدعنه احاديث وآعاري بثن مر                                                                                                                                    | ٠,٣             |   |
| 19         |           | حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمته الله علیه کے ارشادات :                                                                                                                  | ۵               |   |
|            | عاليه     | خلافت ابی بمررضی الله عنه میندست میدست الله                                                                                                                             | ۲               |   |
| 1          | ļ         | خلافت عمر رضی الله عنه                                                                                                                                                  | 4               |   |
| 12         |           | خلافت حضرت عثمان رضي التدعنه                                                                                                                                            | ^               |   |
| <b>r</b> ∠ |           | خلافت علی رضی الله عنه به                                                                                                           | 9               |   |
| T'A        |           | لعظر اسجار کر امر ضی اور عنهم برده و مار مارد.                                                                                                                          | 10              |   |
| ra         | ختاانل    | بعض سحابه کرام رضی الله عنهم کا حضرت علی رضی الله عنه ہے ا<br>از داج مطہرات                                                                                             | 11              |   |
| ٠٠٠        | <b></b> . | دیگر سحابه کرام رضی الله عنهم<br>                                                                                                                                       | 11              |   |
| 1          |           | معرض بهرام رق الله هم                                                                                                                                                   | سار ا           |   |
| ۳۳ ا       | ļ         | حضرت شہاب الدین سہرور دی رحمتہ اللّٰہ علیہ کے ارشاوات<br>الم یجرا یہ شدند اللہ میں الل | سم ا            |   |
| r0         |           | امام یخی بن شرف النودی رحمته الله ناید کے ارشادات                                                                                                                       | 10              |   |
| ۳۸         |           | منطخ الاسلام ابن تيميدر حمته الله نايه                                                                                                                                  | 17              |   |
| م م        | ,  <br>   | امام كمال بن هام حنى رحمته الله نعليه                                                                                                                                   |                 |   |
| اه ا       |           | استدراک                                                                                                                                                                 | 12              |   |
| د ا        | a         | الايام القطب سيدى عبدالوباب الشعراني شافعي رحمته الله عايه                                                                                                              | 1/              |   |
|            |           | أمام شباب الدين احمربن حجر سيشمي شافعي رحمة والله نبايه                                                                                                                 | 19              |   |
|            | ^ \ \     | أمام برهان الدين ابراجيم لقاني مالكي رحمته الله بنا                                                                                                                     | Y*              |   |
| 1          |           | السيد مرتضى الزبيدي حنى رحمة الله عليه المستدالة                                                                                                                        | .   11          |   |
|            | "         |                                                                                                                                                                         |                 |   |
|            | ع ح       | م ووم                                                                                                                                                                   |                 |   |
|            |           | نر آن علیم میں شان صحابہ رضی اللہ عنہ                                                                                                                                   | ;               | 1 |
|            | ٠٣        | نان صد لورا كررضي ارنيم.                                                                                                                                                | י ן י           |   |
|            | 1112      | ام شافعی رحمته الله عایه کا فیصله                                                                                                                                       | .1 \ ,          | * |
|            | 114       |                                                                                                                                                                         |                 |   |

|   |       |                                                                | <del>-,</del> |
|---|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|   | صفحہ  | عنوان                                                          | برشار         |
|   | 119   | حضرت سعدرضي الله عنه كي مخالفت كاسبب                           | ٣             |
|   | 11**  | حضرت سيّده فاطمته الزبرارضي الله عنها كي تاخير بيعت            | ۵             |
|   | IM    | حضرت على رضى الله عنه كى تاخير ببعت                            | ۲ ا           |
|   | 11/2  | شان ام المؤمنين عا ئشه صديقة رضى الله عنها                     | 4             |
|   | 119   | ذاتی مناقب                                                     | Α.            |
|   | 129   | نصل حضورامت کے روحانی باپ                                      | ٩             |
| ł | ואיו  | نصل حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ کے بارے میں صحیح نکتہ نگاہ      | 10            |
|   | 104   | فصل حضرت عمروبن العاص کے بارے میں صحیح نکته نگاہ               | 11            |
|   | IST   | خلافت عمر رضی الله عنه                                         | Ir            |
| 1 | 104   | خلافت وسيرت عثان رضى الله عنه بين الله عنه                     | 100           |
|   |       | خلافت علیؓ اور حضرت علیؓ کے خلاف صف آراء                       | ۱۳            |
|   | 144   | ہونے والے صحابہ کرام میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |               |
|   | ۵۲۱ ( | علوی خلافت میں بدنظمی کی حکمت                                  | 10            |
| l | 144   | خلافت مرتضوی میں عدم استحکام کا ظاہری سبب                      | l IY          |
|   |       | خاتمه صحابه كرام رضى الله عنهم كى فضيلت وعظمت اور دشمنان صحابه | 14            |
|   | 121   | کے بُر ہے انجام پر ولالت کرنے والی حکایات ومنامات              |               |
|   | 144   | میلی حکایت: ایک عجیب وغریب تعبیر                               | IA            |
|   | ۱۷۸   | ووسری حکایت                                                    | 19            |
|   | 149   | تىسرى حكايت                                                    | r.            |
|   | (Λ•   | چونلی حکایت                                                    | rı            |
|   | IAI   | یانچویں حکایت، مجیمٹی حکایت                                    | rr            |
|   | 11/2" | المتعانية من تعموي حكايت                                       | rr            |
|   | IAM   | نوین حکایت، دسوین حکایت                                        | 70            |
| _ | IAA   | عميار ہویں حکایت                                               | ro            |
| _ |       |                                                                |               |

|              | عنوان                                                          | نمبرشار   |   |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---|
| صفحه         |                                                                | 74        |   |
| 1/19         | بار ہویں حکایت ، تیر عویں حکایت<br>چود عویں حکایت              | 1/2       |   |
| 19+          |                                                                | <b>FA</b> |   |
| 191 .        | پندرهوی حکایت<br>ساله در بریم                                  | <b>19</b> |   |
| 195          | سولہویں حکایت                                                  | <b>P.</b> |   |
| 190          | سترهوی حکایت<br>انشاره بریما                                   | ۳۱ ا      |   |
| 190          | انهاروی حکایت<br>استدراک                                       | <b>44</b> |   |
| 197          |                                                                | سوسو      |   |
| 191          | انیسویں حکایت ، بیبویں حکایت                                   | بهبو      |   |
| Y••          | اکیسویں حکایت                                                  | ro        |   |
| <b>r</b> +1  | بالمیسویں حکایت ، تیکنویں حکایت ، چوبیبویں حکایت               |           |   |
| <b>** *</b>  | پچيسوس حکايت<br>فصاريدا رو دا                                  | 'r'_      |   |
| <b>**</b> 1* | قصل اوّل عقائد المل سنت اور كلمات شهادت                        |           |   |
| r-0          | تئزيهه بارى تعالى                                              | PA        |   |
| <b>**</b> 4  | حيات وقدرت علم اراده                                           | 19        | - |
| <b>1.</b>    | مع وبصرب كلام                                                  | ٠,٠       | 1 |
| <b>Γ•</b> Λ  | افعال                                                          | 1         |   |
| r+9          | كلمة ظيبه كے دوسرے حصے كامنہوم                                 | MT        |   |
| rir          | پیشبیسویں حکامیت                                               | سويم      |   |
| 111          | ستا میسویں حکایت                                               | l lite    | ļ |
| 114          | منکیل کلام: خوابوں کی شرعی حیثیت<br>تا میں کی اس کی شرعی حیثیت | ma        |   |
| 114          | قرآن طیم میں خوابوں کا تذکرہ                                   |           |   |
| TIA          | حاديث مين خوا بول كاحكم                                        | 1 12      |   |
| rr.          | بها وتنم : اصنغاث احلام (پریشان خواب)                          | , r^      |   |
| Tr.          | ومر کی شخص سے ج                                                | ، ام<br>ا | 4 |
| r            | هو نے خواب پر وعید                                             | ?   0     | • |

#### خطب كماب <u>مطب كماب</u> بسُم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لئے جس نے ہارے سردار حضرت محد عَلِينَا لَهُ كُورِ مُتَهُ لِلْعَالِمِينَ بِنَايا أُورِ أَبِ كَي آلِ یاک اور صحابهٔ کرام کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی، سحابہ کرام بیشهٔ دین کے شیر اور طالبان ہدایت کے لئے ہدایت کے ستارے ہیں (اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو) ان لوگوں نے راہ خدامیں جہاد کاحق ادا کیا اور كره ارض ير دين حق كو پھيلا يا ، اسي ليے الله تعالی نے قرآن حکیم کی بہت ی آیات میں ان کا ذکر فرمایا، ان کی تعریف فرمائی ، انہیں خوشنودی کا بروانه اور بھلائی کا وعدہ دیا ، الله تعالیٰ کی ذات یاک الیم مهربان اور صادق الوعد ہے جو وعدہ خلافی نہیں فرماتی ،اس لئے کیا میکن ہے کہ صحابۂ کرام کو پرور دگار عظیم و جلیل کے بروانہ رضا کے بعد کوئی نا گوار بات پہنچے، یا اللہ تعالیٰ کی تعریف ثناء کے بعد انہیں کوئی عیب لگے یا وعد ہُ حسنی اور رضا کے

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آرُسَلَ سَيَّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَحْمُةً لِلْعَالَمِيْنَ وَ آيَدَهُ بِالِهِ الطَّيّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْغُرّ المَيَامِيْنَ وَأَصْحَابِهِ أَسُدُ لِعرين الدِّيْنِ وَنُجُوم الْهِدَايَةِ لِلْمُهْتَدِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ ٱجْمَعِيْنَ، فَقَدُجَا هَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ نَشَرَدينَهُ فِي بَلادِهِ وَ عبادهِ وَ لِذَٰلِکَ ذَکَرَهُمُ فِی ایّاتٍ کَثِیْرَةٍ فِی كِتَابِهِ ٱلْاَسُنَى وَٱثْنَى عَلَيْهِمُ وَ رَضِى عَنْهُمُ وَ وَعَدَهُمُ الْحُسْنَى وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى الْكَرِيْمِ الْجَوَّادِ الصَّادِقِ الْوَعْدِ الَّذِي لا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ فَهَلُ يُمْكِنُ أَنْ يَصِلَهُمُ مَكُرُونًا بَعْدَ أَن رَضِيَ. عَنْهُمُ الْمَلِكُ الْجَلِيْلُ أَوْ يُلْحِقُهُمْ عَيْبٌ بَعْدَ ان جَمَلَهُمْ بِثَنَاتِهِ الْجَمِيْلِ أَوْيَصِلُ سُوَّةً بَعُدَ أَنُ وَعَدَهُمُ الْحُسُنَى وَ جَعَلُهُمُ مِنُ رَضُوَانِهِ فِي الْمَحَلِّ الْاَسْنَى حَاشًا وَكَالًّا وَ كَفَى بِمَنُ يَعْتَقِدُ خِلاَفَ ذَلِكَ ضَلاً لا

رَجَهُلا، اَمَا يَكْفِى رِضَاهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اَنْ يَتُكُونَ لَهُمْ مِنَ الْاَسُوَاءِ حِصْنًا وَ مِنَ الْمُسُوَاءِ حِصْنًا وَ مِنَ الْمُسُوَاءِ حِصْنًا وَ مِنَ الْمُسُوّاءِ خِصْنًا وَ مِنَ الْمُخَالِفِ الْمُنَاء بَلَى وَاللّهِ اِنَّ فِيهِ اعْظَمُ الْمُخَالِفِ الْمُنَاء بَلَى وَاللّهِ اِنَّ فِيهِ اعْظَمُ كَفَايَة وَاقْوَى وِقَايَة وَاقْضَلُ صَلَوَاتِ اللّهِ كَفَايَة وَاقُوى وِقَايَة وَاقْضَلُ صَلَوَاتِ اللّهِ وَ تَجِيَّاتِهِ وَ بَوَكَاتِهِ عَلَى مُشَرِّفِهِمْ بِحِكْمَتِهِ وَ مُصْوِقِهِمْ بِحِكْمَتِهِ وَ مُصَوِقِهِمْ بِحِكْمَتِهِ وَ مَصْوِقِهِمْ بِحِكْمَتِهِ وَ مَصْوِقِهِمْ بِحِكْمَتِهِ وَ مُعْمِوقِهِمْ بِحِكْمَتِهِ وَ وَاللّهُ تَعَالَى خَيْوَ اللّهُ مَنْ اللّهُ تَعَالَى خَيْوَ اللّهُ الْمُعَالِي خَيْوَ اللّهُ الْمُعَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلِقِهُمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقِهُمْ اللّهُ اللّهُ الْمُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقِهُمْ اللّهُ الْمُعْلِقِهُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّه

اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے بعدان کی طرف مُرا**ئ**ی کی نسبت ہو؟ ہرگزنہیں ،اس حقیقت کے خلاف عقیدہ رکھنے والے کی گمراہی اور جہالت کی میکافی دلیل ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی رضااورخوشنودی صحابہ کرام کے لئے برائیوں . سے نیجنے کامضبوط قلعہ نہیں اور خطرات سے محفوظ رہنے کا اعلیٰ ذرایعہ نہیں؟ ہاں!ہاں! كيول نبيس! خداكى فتم! اس حصارِ رضا ميں ان کے لئے زبر دست کفایت اور بھر پور تحفظ ہے۔اعلیٰ درود وسلام اور عمدہ تحیات و برکات ہوں اس ذات مقدسہ پرجس نے صحابہ کرام کو شرف صحبت سے مشرف فرمایا اور این لایزال حکمت کے ذریعے انہیں دین حق کی طرف پھیر دیا اور اللہ تعالیٰ کے اون سے انبیں بہترین امت بنادیا۔ انبیس بہترین امت بنادیا۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

#### سبب تالیف

تعیس سال قبل میں نے اللہ تعالیٰ کے فعل و کرم اور حسن توفیق سے ایک کتاب بنام دالم شرف المفوید الله محمد علی الله الله بیت عظام رضی الله عنهم کے فضائل میں تصنیف کی جو بعنایت اللهی بار بارز بورطبع سے آراستہ ہوئی اوراس کا نفع عام ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایپ لطف و کرم سے بیہ بات میرے ول میں القاء فرمائی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کے فضائل و کمالات میں بیہ کتاب تالیف کروں، تاکہ دونوں بھلائیوں کو سمیٹ کر دونوں ہاتھوں سے سعادت کے اسباب جمع کروں۔

اس کتاب کی تالیف کا داعیداس طرح پیدا ہوا کہ اس زمانہ میں شیطان نے بعض جاہل سنیوں کو حب اہل بیت کے پردے میں اور خیا لی (موہوم) جمایت و عصبیت کے باعث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم الجمعین کے ساتھ نفرت و عداوت کی راہ بھائی، جس کی وجہ سے وہ ان نفوس قد سیہ پرلعن طعن کر کے خوش ہوتے ہیں اور اس لعن طعن کو قرب خداوندی کا ذریعہ اور دنیاو آخرت میں نیکی کا سامان سیحت ہیں۔ شیطان نے ان کے لئے یہ بات بھی آ راستہ کردی ہے کہ آ تکہ اہل سنت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حارب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دفاع کر کے عدل وانصاف سے کا منہیں لیا، بعض اوقات شیطان آئیس خلفائے راشدین خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات پر کیچڑ جس اور وہ حر مان نصیب بحر دخواہشات نفس ،تعصب اور جا بھی حمیت کے باعث حضرت علی رضی اللہ عنہ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلکہ دیگر خلفائے ماشدین پر فضیات دیے گئے ہیں اور اس کو ہزعم خولیش عین انصاف سجھتے ہیں اور دعو کا کر نے میں اللہ عنہ بلکہ دیگر خلفائے راشدین پر فضیات دیے گئے ہیں اور اس کو ہزعم خولیش عین انصاف سجھتے ہیں اور دعو کی کرتے کا کرنے کی کرتے ہیں اور اس کو ہزعم خولیش عین انصاف سجھتے ہیں اور دعو کی کرتے کے بائل کی ہے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بیں کہ اتباع حق میں کی طامت گرکی طامت ان کے لئے رکاوٹ نہیں بن عتی ، حالا نکہ دین کے معاملہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں اور بے علمی اور جہالت میں وہ چو پایوں کی مانند ہیں۔

شدت جہالت اور بے بھری کی وجہ ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ عبد صحابہ کرام رضی التہ عنبم
سے لے کر آج تک ساری امت مسئلہ فضیلت میں راہ خطاء پر کار بند ہے اور وہ علم وہ ہم سے بیگانہ، خواہشات کے بند سے صحابہ کرام رضی التہ عنبم سے بغض وعداوت میں حق بجانب اور راہ بدایت وصواب پر ہیں ، حالا نکہ اس طرزعمل سے ان کی وہی حالت ہے جو حسب ذیل آیت ہدایت وصواب پر ہیں ، حالا نکہ اس طرزعمل سے ان کی وہی حالت ہے جو حسب ذیل آیت سے بیان کی گئی ہے۔

کیاہم تمہیں بتاوی کہ سب سے بوھ کرناتس عمل کن کے جیں؟ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کررہے ہیں۔

هَلُ نُنَبِّكُمُ بِالْآخْسَرِيْنَ اعْمَالاً الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعَيُّهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّذُنيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ انَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعًا يَحْسَبُونَ انَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعًا (الكهف: ٩٠١)

ان جہلاء کے ای طرز عمل نے مجھے اس کتاب کی تالیف پر مجبور اور آ ماوہ کیا تا کہ ان میں سے جو کوئی اس کا مطالعہ کرے وہ اپنی خطائے عظیم کو پہچان لے اور یقین کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق وہدایت پر نہیں ، بلکہ ہلاکت کے گڑھے کے کنارے کھڑا ہے اور اگر کارساز مطلق ایخ لطف وکرم سے اسے نہ سنجالے گاتو وہ ہلاکت میں پڑجائے گا۔

جہال تک اہل تنہ کا تعلق ہے، جھے امید نہیں کہ وہ اس تحریر کے مطالعہ سے اپن آباؤ اجداد سے متوارث قدیم و نامتھیم مذہب سے کنارہ کشی کرلیں گے، کیونکہ ایک بدعتی اور بد فہ بہ بخص کے خلاف تم جس قدر دلائل و براہین قائم کرواور وہ ان کے جوابات سے عاجز رہے، مگر اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہوگا اور اپن بجز کو اس بات پرمحمول نہیں کرے گا کہ دلائل و بجج قائم دلائل و بجج قائم کرے گا کہ دلائل و بجج قائم کرنے میں تم اس سے ذیادہ ماہر ہو، یوں وہ اپنے غلط مذہب کو چھوڑ نے پر داضی نہ ہوگا، مگر بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے، نور جق کی طرف ہدایت دے دیتا ہے اور بیماری

دواء ہے ہم آ ہنگ ہو جاتی ہے اور باذن خداوندی اسے شفاء مل جاتی ہے، ای طرح اللہ تعالیٰ چاہت ہو ہاتی ہو جاتی ہے اور اور ان کے لئے چاہت واس کتاب کے ذریعے بعض شیعہ شفائے روحانی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے لئے راہِ حق وصواب واضح ہو سکتی ہے اور وہ اپنے سینوں میں اہل بیت عظام اور اصحاب کرام (رضوان اللہ علیہم) کی محبت جمع کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ کے وراضی کر سکتے ہیں اوراگر یہ دولت ہاتھ آ جائے تو کتنی خوش نصیبی ہے؟

اس تحریر المقصود اصلی اپنی سر مائے یعنی اہل سنت و جماعت کا تحفظ ہے جو تاریخ کی من گھڑت اور برسر و پا حکایات پڑھ کرشک و تر دد میں بہتلا ہو جاتے ہیں ، حالا نکہ ہمار ہو اسلا ہے اعلام اور آئمہ اسلام نے اس انبار میں سے سیح روایات کی عمدہ تاویل اور بہترین توجیہ کردی ہے، انہوں نے ازراہِ شفقت عوام کے لئے صحابہ کرام رضی الله عنہم کے درمیان رونما ہونے والے اختلافات اور تناز عات کا مطالعہ حرام تھہرایا ہے، مگر بدشمتی ہے وام نے اس تحریم اور ممانعت کی طرف توجہ نہیں دی اور جھوٹی تجی روایات کا مطالعہ کرتے رہے، تا آئکہ شیطان نے رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں بعض سحابہ کرام رضی الله عنہم کے ساتھ بغض وعدادت کا بُراعقیدہ بیدا کردیا، اس لئے ضروری ہے کہ ہم زبان وقلم سے عوام کی خیرخوائی کا فریضہ سرانجام دیں اور بیدا کردیا، اس لئے ضروری ہے کہ ہم زبان وقلم سے عوام کی خیرخوائی کا فریضہ سرانجام دیں اور ان کے سامنے صحابہ کرام کے بارے میں صاف عقیدہ کھول کر بیان کریں، بھر ہم جب اس اہم ذمہ داری سے سبکدوش ہو جا کیں گے اور الله تعالی انہیں حق کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے گاتو ہم خوثی ہے کہیں گے کہ ہمار ااصل سرمایہ ہماری طرف روع کی توفیق عطا فرمائے گاتو ہم خوثی ہے کہیں گے کہ ہمار ااصل سرمایہ ہماری طرف روع کی توفیق عطا فرمائے گاتو ہم خوثی ہے کہیں گے کہ ہمار ااصل سرمایہ ہماری طرف و لوٹ آیا ہے۔

چونکہ اہل سنت کے بیفریب خوردہ جہلاء حنی ہیں یا مالکی یا ان کا تعلق شافعی فدہب سے ہے یا صنبلی سے، اس لئے ہیں نے اس کتاب میں فدا ہنب اربعہ کے کہار آئمہ کی قابل اعتاد عبار تغین نقل کی ہیں جو گراہوں کے لئے سامان ہدایت اور جاہلوں کے لئے ذریعہ علم ہیں۔
تاکہ ہرخص اسحاب رسول علی کے بارے میں اپنے امام کا فدہب واعتقاداور تعریفی کلمات حان کر ہیروی کا راستہ اختیار کرے اور بدعت سے اجتناب کرے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

<u>کتاب کی ترتیب</u>

کتاب کی پہل متم دوسری قتم کی اساس اور بنیاد ہے۔ میں نے اس فتم میں اعلیٰ جمتیں اور عمدہ عبار تیں نقل کی بہل متم میں اعلیٰ جمتیں اور عمدہ عبار تیں نقل کی بیں اور ان کی روشنی میں زبر دست باطل شکن دائل قائم کئے ہیں جوا کثر طبعز ادبیں۔اگر چہسب کتاب وسنت اور کلام ائمہ ہی سے ماخوذ ہیں۔

کتاب کی دوسری قتم پہلی قتم پر بنی ہے، اس لحاظ ہے وہ اجمال ہے یہ تفصیل، عبارتوں میں تکمرار اور اسلوب میں جدت اور تنوع کی غرض و غایت یہ ہے کہ ان کامفہوم قارئین کے ذبن تغیین ہوجائے۔ اس لحاظ ہے کوئی عبارت فائدہ سے خالی نہیں۔ اس کے باوجوداگر جہلاء از راہ ضد وعناد، کج روی اور گراہی پر اصرار کریں اور داوہ راست سے دور رہیں تو القد تعالیٰ کی مرضی، وہ جوچا ہے کرے اور جس کووہ تو فیق ہدایت سے محروم رکھا ہے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔

### كتابكانام

میں نے اس کتاب کا نام الاسالیب البدیعه فی فضل الصحابة و اقناع النبیعه تبحویز کیا ہاورا سے ایک مقدمہ دوق سموں اورا یک خاتمہ پر تر تیب دیا ہے، مقدمہ میں صحابی کی تحریف، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعداد اور ان کے طبقات بیان کئے ہیں۔ فتم اول میں ندا ہب اربعہ کے اکابرعلاء کی عبارات نقل کی ہیں، جن میں انہوں نے کتاب وسنت اور اجماع امت سے اصحاب رسول علیہ کی فضیلت، وجوب محبت ، راہ راست سے وابستگی بالخصوص امت سے اصحاب رسول علیہ کی فضیلت، وجوب محبت ، راہ راست سے وابستگی بالخصوص فلفائے راشدین سے حسن عقیدت پر دلائل قائم کے ہیں، میں نے اس سلسلہ میں بارہ اکابر آئمہ کی تحریرات پر اقتصار کیا ہے بعداز ال بعض ان آئمہ کرام کی عبارات پیش کی ہیں، جنہیں میں نے اپی کتاب شرف موہد (برکات آل رسول علیہ کے) میں نقل کیا ہے اور ان انکہ کی تب حب حب در برکات آل رسول علیہ کی میں نقل کیا ہے اور ان انکہ کی تب حب حب در برکات آل رسول علیہ کے اور ان انکہ کی تب حب در برکات آل رسول علیہ کی میں نقل کیا ہے اور ان انکہ کی تب حب در برکات آل رسول علیہ کی تب در برکات آل رسول علیہ کی میں نقل کیا ہے اور ان انکہ کی تب در برکات آل رسول علیہ کیا ہے۔

- اله حضرت امام ابوجعفراحمه بن محمطحاوی حنفی رحمته الله نبلیه
- ٢- امام جمتة الاسلام ابوحامه محمد بن محمة والى شافعي رحمته الله نعليه
  - س- حضرت امام قاضى عياض مألكي رحمته الله عليه
  - ، حضرت سيّدى شيخ عبدالقادر جيلا ني حنبلي رحمته الله عليه
- ۵۔ امام عارف باللہ ﷺ شہاب الدین عمر بن محمسبرور دی شافعی رحمته اللہ عایہ
  - ۲۔ امام کی الدین کیجیٰ بن شرف نو اوی شافعی رحمته الله عالیه
  - ١ امام تقى الدين ابوالعباس احمد بن تيميه منبلى رحمته الله عليه
    - ٨- امام كمال الدين ابن هام حنفي رحمته الله عليه
  - 9- امام عارف بالتُدسيّدي عبدالوماب الشعراني شافعي رحمته التُدعليه
    - ٠١- امام شباب الدين احمد بن حجر بيتمي شافعي رحمته الله عايه
      - اا۔ امام بر مان الدین ابر اہیم لقانی مالکی رحمتہ اللہ علیہ
        - ۱۴- امام سیدمحد مرتضی زبیدی حنفی رحمته الله علیه

الله تعالیٰ سیدالمرسلین علی کے جمنڈے تلے ان ائمہ کرام کے زمرے میں ہمارا حشر فرمائے ، آمین۔

یادر کھیئے کہ جب کوئی شخص آئمہ اسلام کے اس کلام سے مطمئن نہیں ہوتا تو یقین سیجئے اس کا اہل سنت میں سے ہونے کا دعویٰ سخت جھوٹا ہے ، مگر اس سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں کا اہل سنت میں سے ہونے کا دعویٰ سخت جھوٹا ہے ، مگر اس سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بے چارہ ناسمجھ جانوروں ہے بھی برتر ہے اور اس کے ساتھ سی قتم کے تعلقات قائم رکھنے کی ضرورت بھی نہیں۔

قشم دوم: میں عمدہ عبارات کے ذریعے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و کمالات پر استدال ہے اور بیر عبارات آیات واحادیث اور اقوال ائمہ پر بنی ہیں۔ کتاب کے آخر میں خاتمہ ہے جس میں ایسی حکایات ومنامات ہیں جو دائل فضائل کومؤ کدکرتی ہیں اور سحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض وعداوت رکھنے والوں کو بُر ہے انجام سے ڈراتی ہیں۔

#### مقدمه

### <u>صحابی کی تعریف</u>

ا مام قسطلا في رحمته الله عليه موابب لدنيه من فرمات بي :

"صحابی اس مخص کو کہتے ہیں جو بحالت ایمان نبی اگرم علیہ کی زیارت وصحبت سے شرفیاب ہوا ہو، خواہ ایک گھڑی کے لئے اور ایمان ہی پر اس کا وصال ہوا ہو'' پھر فر ماتے یں۔ شرفیاب ہوا ہو'' پھر فر ماتے یں۔ "صحابہ کرام رضی الله عنہم کی تمین قشمیس ہیں۔

ا۔ مہاجرین مکہ ۲۔ انصار مدینہ سے فتح مکہ کے روز ایمان الانے والے'' امام ابن الاثیر جامع الاصول میں فرماتے ہیں:

"مہاجرین مکہ انصار مدینہ سے انصل ہیں گریہ اجمالی عقیدہ سے تفصیل اس کی ہے کہ سابقین انصار سے سابقین انصار متاخرین مہاجرین سے انصل ہیں، جبکہ سابقین مہاجرین سابقین انصار سے انصل ہیں، چبکہ سابقین سے افصل انصار ہے۔ افصل ہیں، پھر ان کے درجات میں تفاوت ہے، پھر بعض متاخرین بعض سابقین سے افصل ہیں، چوا کیان میں ہیں جیسے حضرت عمرین خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت بال بن ابی رباح ہیں جوا کیان میں متاخر ہونے کے باوجود بعض سابقین برفضیلت رکھتے ہیں۔

ا مام قسطلا فی رحمته الله نعلیه فر ماتے بیں:

"علاء نے ترتیب کے لحاظ ہے سحابہ کرام رضی اللہ عنبم کے حسب ذیل طبقے کئے ہیں۔

#### يبهلا طبقه

 عنه، زيد بن حارث رضى الله عنه اور بقيه عشره مبشره رضى الله عنهم -

#### دوسراطبقه اصحاب دارالندوه

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند کے اسلام لانے کے بعد حضور علی ہے گرمسلمانوں کے ہمراہ دارالندوہ تشریف لیے گئے تو اہل مکہ کا ایک گروہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، بید دوسرا طبقہ ہے۔

#### تيسراطبقه مهاجرين حبشه

مشرکین مکه کی اذیت رسانی سے تنگ آ کر جولوگ حبشه ہجرت کر گئے ،ان میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنه اور ابوسلمه بن عبد الاسد شامل ہتھے بیصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تیسراطبقہ ہے۔

### جوتفا طبقه اصحاب عقبه اولى

یانسارمدینہ میں سب سے پہلے ایمان لائے ،ان کی تعداد خیر آھی۔ اصحاب عقبہ ثانیہ: یہ انسار کے بارہ مرد تھے جواصحاب عقبہ اولی کے بعدایمان لانے کے لئے ایکے سال آئے اور ایمان سے شرف ہوئے۔

### بإنجوال طبقه اصحاب عقبه ثالثه

پیانصار کےستر آ دمی تنھے جومشرف بہاسلام ہوئے ،ان میں حضرت براء بن معرور ،عبد اللّٰہ بن عمرو بن حرام ،سعد بن عبادہ ،سعد بن رہتے اور عبداللّٰہ بن رواحہ رضی اللّٰہ عنہم شامل تنھے۔

#### جصاطبقه قباءمين أسلنه والمصهاجرين

یہ وہ مہاجرین ہیں جو مدینہ شریف منتقل ہونے اور مسجد نبوی کی تغییر سے پہلے نبی اکرم منابقتہ نے قباء میں آ ملے تھے۔

### ساتوال طبقه ابل بدر كبري

ساتوال طبقه ان صحابہ کرام رضی الله عنہم کا ہے جنہوں نے غزوۂ بدر کبریٰ میں حصہ لیا۔ نبی اکرم علی نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے قصہ میں حضرت عمر رضی الله عنہ کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فر مایا: تمہیں کیا معلوم؟ الله تعالیٰ نے اہل بدر پر نگاد کرم ڈال کرفر مایا:

''اے اہل بدر! تم جو چاہو کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے۔'' (بخاری مسلم) آ مخصوال طبقہ صلح حدید بیریہ سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آٹھوال طبقہ وہ ہے جنہوں نے غزو ؟ بدر اور صلح حدیدیہ کے

### نوال طبقه ابل بيعت رضوان

وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر در خت کے پنچے سرفر وثی کا بیان باندھا تھا۔حضور علی کے بازے میں فرمایا:

"اصحاب شجره میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے گا۔ "انشاء الله

# دسوال طبقه قبل از فنخ مکه بجرت کرنے والے

دسواں طبقہ وہ ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اور فنخ مکہ سے پہلے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی۔مثلاً حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ اور حضر ت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ۔

# كيار بهوال طبقه فنح مكه كے موقع پر اسلام لانے والے

بیطبقہ ان لوگوں پرمشمل ہے جو فتح کمہ کے موقع پرمشرف بہ اسلام ہوئے تھے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔

#### بارہوال طبقہ مسم عمر صحابہ

بارہواں طبقدان کم من بچوں کا ہے جنہوں نے نبی اکرم علیہ کا عہد مبارک بایا اور آ ب کو فتح مکہ اور جوت الوداع وغیرہ مواقع پردیکھا مثاؤ حضرت سائب بن یزیدرضی اللہ عنہ انتہا کی ام مواہب تقسیم حافظ ابو عبد اللہ حاکم کی (کتاب علوم الحدیث کی) طرف منسوب ہے جس کا ذکر امام زرقانی نے شرح مواہب میں کیا ہے۔

ابن سعد كے زو يك سحابہ كرام رضى الله عنهم كے يانچ طبقات بيں۔

ادّ ل: بدری سحایہ

دوم: قدیم سے ایمان المانے والے تسحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم جو أحد اور بعد کے عزوات میں شریک ہوئے اوران میں سے اکثر نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔

سوم: غز وهُ خندق اور بعد كےغز وات ميں حصہ لينے والے سحابہ كرام رضى الله عنهم \_

چہارم: فتح مکہ کےروز اور بعد فتح ایمان لانے والے۔

ينجم: هم من اورنوخيز بج جوغز وات ميں شريك نه بوئے۔

امام قسطلانی رحمته الله نبایه مواهب میں فرماتے ہیں:

'' جولوگ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد شار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ بہت دور کی کوزی الم حقہ بگوش اسلام دور کی کوزی الم حقہ بگوش اسلام بوت و الوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ مختلف شہروں اور دیہا توں میں تھیلے بوٹ و الوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ مختلف شہروں اور دیہا توں میں تھیلے بوٹ عے اس کی حقیقی تعداد سے اللہ تعالیٰ بی آگاہ ہے۔''

امام بخاری حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه کے حوالے ہے روانیت کرتے ہیں که 
دفر وہ تبوک میں اسحاب رسول علی کے تعداداتی زیادہ تھی جو سی دفتر میں نہیں ساستی تھی۔'
دوایت ہے کہ حضور علی جب فتح ملہ کے ارادہ ہے روانہ ہوئے تو جلو میں دس ہزار 
مرفروش تھے ،غزوہ حنین میں بارہ ہزار مجاہدین ہمرکاب تھے، جمتہ الودائ کے موقع پر تمیں ہزار

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے، ایک اور تول ہے کہ ان کی تعداد ایک ال کھ چودہ ہزار تھی بعض موزین کے نزدیک بید تعداد اس سے زائد تھی۔ بید روایت امام بیہ تی سے منقول ہے، ایک روایت میں ہے کہ تبوک کی طرف جانے والوں کی تعداد ستر ہزار تھی۔ بیہ کی روایت ہے کہ وصال شریف کے وقت سحابہ کرام کی کل تعداد ایک ال کھ چوہیں ہزار تھی گر اصل حقیقت اللہ تعالیٰ بی کومعلوم ہے۔ انتہا

امام زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں:

''کی نے امام ابوزر مدرازی سے کہا، کیا یہ بیں کہا جاتا کہ نبی اکرم علیہ کی احادیث کی تعداد چار ہزار ہے، فرمایا: کس نے کہا؟ اللہ تعالی اس کا منہ پجوزے یہ زند بقوں کا قول ہے، نبی اکرم علیہ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کا کلام سنے اور روایت کرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ چودہ ہزارتھی۔ سوال ہوا کہ یہ سحابہ کرام کبال تھے؟ اور کس مقام پر شرف ساعت سے مشرف ہوئے۔ فرمایا: اہل مدید ، اہل مکہ ، اہل حجاز اور ججة الوداع کے حاضرین، جنہوں نے میدان عرفات میں حضور کا دیدار کیا اور آپ کا کلام سنا۔''

ابن فتحون ' ذيل استيعاب ' مين فرمات بين:

''امام ابوز رعدنے صرف راویان حدیث کے یارے میں سوال کا جواب دیا ، انہوں نے دوسر سے سحابہ کا کب ذکر کیا؟''

ا مام ابن حجر رحمته الله علیه فرماتے بیں: ''صحابهٔ کرام کے صاا ت جمع کرنے والوں کوامام ابوز رہ کی ذکر کردہ تعداد کا دسواں حصہ بھی معلوم نبیں ، کیونکہ استیعاب بیں کل تین ہزار پانچ سو سحابہ کرام کا تذکرہ ہے جس برابن فتحون نے اتن ہی تعداد کا اضافہ کیا ہے۔''

تجرید پرحافظ ذہبی کی تحریر ہے'' شایدان مشہور و مذکور سحابہ کرام کی تعداد آٹھ ہزار کے لگ بھگ ہے،اس ہے کم کسی صورت نہیں ۔''

حافظ ابن حجر رحمته الله تعاليه بي كاارشاد ب: "مين نه حافظ ذببي بَ الفاظ و يَجْدِي بَن يَ

مطابق اسدالغاب میں سحابہ کرام کی تعدادسات ہزار پانچ سوچون مرقوم ہے ، دیگر سحابہ کرام کے اساء و حالات مخفی رہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ زیاد و تر دیباتوں میں رہنے تھے جو کثیر تعداد میں جبتہ الوداع کے موقع بر حاضر ہوئے تھے۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے: ''حضور علیہ ہزار سحابہ کرام کو چھوڈ کر و صال فر مایا ، ہمیں بزار مدینہ میں اور تمیں بزار قبائل علیہ نے ساٹھ ہزار سحابہ کرام کو چھوڈ کر و صال فر مایا ، ہمیں بزار مدینہ میں اور تمیں بزار قبائل عرب میں۔ امام احمد رحمتہ اللہ علیہ سے منفول ہے کہ حضور نے اس حال میں و صال فر مایا کہ آپ کی اقتداء میں تمیں ہزار نفوس نماز ادا کر چکے تھے یعنی مدینہ میں ، اس لئے زیاد و تعداد کا انکار نہیں۔ جس نے جو بھی کہا اپنی تحقیق اور مبلغ علم کی بناء پر کبا ، یا سی خاص وقت و حالت کی طرف اشار ہ کیا ، اس طر ح ان کے کلام میں اختلاف نہیں۔ (زرقانی)

### عبارات اکابر

یہ جاروں نداہب کے اکابر علماء کی عبارات ہیں ،انہوں نے ان عبارات میں کتاب و سنت اور اجماع امت سے اسحاب رسول کے فضائل پر زبر دست داائل قائم فر مائے ہیں اور ان کے بارے میں حسنِ عقیدہ رکھنے اور میح نکتۂ نگاہ اپنانے کی اجمیت وضرورت پر زور دیا ہے۔

### ا۔ امام طحاوی کے ارشادات

ا مام طحاوی عقید و طحاویه میں فرماتے ہیں :

''ہم تمام اسحاب رسول علیہ ورضی اللہ عنہم ہے محبت رکھتے ہیں اور ان میں ہے کسی کی محبت میں کی نہیں کرتے ،نہ کسی سے بیزاری اور براُت کا اظبار کرتے ہیں اور جوان ہے بغض و عداوت رکھتے ہیں اور ان پرلعن طعن کرتے ہیں ہم ایسے بدبختوں سے عداوت ونفرت کا اظبار کرتے ہیں۔''

ہم سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر توصیفی کلمات ہے کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان کی محبت دین وایمان کا حصہ اور حسن عقیدت کی آئینہ دار ہے، جبکہ ان سے بغض وعداوت کفرو نفاق اور گناد کی علامت ہے۔

ہم رسول اللہ علی یعدخلافت بالصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے اسلیم کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ساری امت پر فضیلت و تقدیم حاصل ہے۔ ان کے بعد بالتر تیب حضرت عمر ،حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے لئے خلافت کا ثبات کرتے بالتر تیب حضرت عمر ،حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے لئے خلافت کا ثبات کرتے ہیں۔ انہی کوخلفائے راشدین کہتے ہیں اور وہی ہدایت یافتہ برحق امام ہیں۔ ہم عشر وہبشر و یعنی وہ دس سحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو نبی اکرم عظیمت نے جنتی ہونے ک

بثارت دی، کے جنتی ہونے کی شہادت دیتے ہیں،ان اسحاب رسول کے اسائے گرامی حسب ذیل ہیں:

(۱) حضرت ابو بمرصدیق (۲) حضرت عمر فاروق (۳) حضرت عثمان غنی (۴) حضرت علی مرتضٰی (۵) حضرت طلحه (۱) حضرت زبیر بن عوام (۷) حضرت سعد بن الی و قاص (۸) حضرت سعید بن زید (۹) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (۱۰) حضرت ابونبیده بن جراح رضی الذّعنبم ـ

یا در کھیے! جو خص اصحاب رسول، از واج مطہرات اور اولا داطبار کے بارے میں پاکیزہ کلمات زبان پر لاتا ہے، وہ نفاق سے پاک ہے۔ آئمہ سابقین و تابعین، بعد کے اہل خبر داثر اور اہل عفت ونظر کا بہی طرز عمل رہا ہے کہ وہ ان پاکیزہ نفوس کا ذکر ہمیشہ توصفی کلمات کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور جو حرماں نصیب ان کے بارے میں بدگوئی کرتے ہیں وہ اہل ایمان کی روش سے دور ہیں۔ (انتھت عبارة الطحاوی)

\*\*\*

# ۲۔ امام غزالی رحمته الله علیہ کے پاکیزہ کلمات

امام غزالی رحمته الله علیه این کتاب "الاقتصاد فی الاعتقاد" میں سحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضی الله عنبیم کے متعلق اہل سنت و جماعت کاعقید ہواضی کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔ ''لوگ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے بارے میں افراط وتفریط میں جتاہ ہیں ۔ بنجی لوگ تعریف وتو صیف میں اتنا تجاوز کر گئے ہیں کہ انکہ وخلفاء کے لئے دوری عصمت کرنے کیے ہیں جبکہ دوسری طرف بعض لوگ سحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں اور ان کی شان میں زبان طعن دراز کرتے ہیں اس لئے تم پر لازم ہے کہ ان دونوں گروہوں سے کنارہ کش رہواور عقید سے میں راہ اعتدال اختیار کرو، یادر کھو کہ الله تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن حکیم میں مباجرین وانصار کی بہت زیادہ تعریف وتو صیف آئی ہے متواتر روایات ہیں کہ حضور عقیقی مباجرین وانصار کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہوئے فرمایا۔ "میر سے سحابہ ساروں کی ماند ہیں، نسخابہ کرام رضی الله عنبی کرو گیے ہوایت ماؤ گئے۔"

میراز مانہ بہترین زمانہ ہے، پھران لوگوں کا زمانہ بہترین ہے جومیر ہے بعد آئیں گے۔
انفرادی طور پر بھی کوئی مشہور سحابی ایسانہیں جس کی حضور علیہ نے مدح نہ فرمائی ہو (گران تعریفی کلمات کانقل کرنا باعث طوالت ہے ) اس لئے ضروری ہے کہ تمام سحابۂ کرام سے حسن عقیدت رکھا جائے اوران کے ساتھ برگمانی سے اجتناب کیا جائے۔

یہاں ہے بات بھی پیش نظرر ہے کہ بعض سحابہ کرام رضی اللہ عنبم کے بارے میں کچھ حکایات منقول ہیں۔ جو حسن ظن کے خلاف ہیں گر شخفیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر من گھڑ ست اور جعلی ہیں۔ اور جن کا کچھ جو ت ہے وہ بھی قابل تاویل ہیں کیونکہ جن معاملات میں سحابہ کرام راہ صواب تک رسمائی نہ پاسکے وہ بھی حسن نیت اور قصد خیر پرمحمول ہیں۔ سحابہ کرام راہ صواب تک رسمائی نہ پاسکے وہ بھی حسن نیت اور قصد خیر پرمحمول ہیں۔ ان مشہور واقعات میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے

معرکہ آرائی اور حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھرہ کی طرف کوئی ہے، حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق توبیہ سنظن رکھنا جا ہے کہ وہ آتش فتنہ فروکر نے کے لیے تشریف لیے گئی تھیں،
مگر معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور ایسا اکثر ہوجاتا ہے کہ نتائے ارادوں کے مطابق ظہور
پذیر نہیں ہوتے اور حالات قابو سے باہر ہوجاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے
میں بھی نیک گمان رکھنا جا ہے کہ ان کا طرزعمل بھی تاویل پر جنی تھا (وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون ناحق کا بدلہ لینے کا مطالبہ کررہے تھے)۔

ان کے علاوہ مبینہ واقعات سے حجوث کا ملغوبہ بیں اور زیادہ تر رافضیوں خارجیوں اور کواسیوں کی من گھڑت اور بے بنیا دروایات پرجنی ہیں ،اس لئے ضروری ہے کہ ہر بے ثبوت واقع کا انکار کیا جائے اور جا بت واقع کوعمہ ہمل پرمحمول کیا جائے اور جس واقع کی تاویل دشوار ہو اس کے بارے میں کہدیا جائے کہ شایداس کی کوئی تاویل ہوجس کے سجھنے ہے ہم قاصر ہیں۔ یہاں دوصور تیں ہوسکتی ہیں۔

ا۔ ایک بیکہ تم سمسلمان کے بارے میں برگمانی رکھ کرلعن طعن کرداور جھوٹے قرار دیئے جاؤ۔ ۲۔ تم اس کے متعلق نیک گمان رکھواور زبان کوآلودہ ہونے سے بچاؤ باوجود یکہ تم اس نیک گمانی میں خطاء پر ہو۔

اس بارے بیں شرعی ضابط ہے ہے کہ کی مسلمان کے ساتھ نیک گمانی کر کے خطاء کرنا اور زبان کولعن طعن ہے محفوظ رکھنا زیادہ صحیح طرزعمل ہے۔ پھر یہ معاملہ تو ایک مسلمان کا ہے اگر کوئی شخص زندگی بھر شیطان ، ابوجہل ، ابولہب یا دیگر شریرلوگوں پرلعن طعن نہ کرے تو اس کے لئے خاموش ربنا اس کے لئے نقصان کا باعث نہ ہوگا۔ بخلاف اس شخص کے جو کسی مسلمان کے حق میں یادہ گوئی اور زبان درازی ہے کام لے ، حالا نکہ وہ ان بیہودہ الزامات سے مطلقاً بری ہو ایس صورت میں زبان طعن کھو لئے والا این عاقبت برباد کر جینھےگا۔

مزید برآ ں ان طعن وشنیج کرنے والوں کی اکثر یا تنیں الی ہوتی ہیں جنہیں زبان پراا نا بھی جائز نہیں ہوتا کیونکہ شریعت نے نعیبت سیختی کے ساتھ روکا ہے اور نعیبت انہی ہاتوں میں ہوتی ہے جولوگوں میں فی الواقع موجود ہوتی ہیں، لہذا جوش ہمارے ان کلمات میں غور کرے گا دہ بیکارادر نفنول ہاتوں کی طرف مائل نہ ہوگا اور خاموشی کور جیج دے کر بدگوئی اور زبان درازی سے اجتناب کرے گا، وہ تمام مسلمانوں سے حسن ظن رکھے گا، بالخصوص سلف صالحین کی تعریف میں رطب اللمان رہے گا۔ یہ تھم تو عام مسلمانوں اور صحابہ کرام کا ہے جباں تک خلفائے راشدین کا تعلق ہے، یہ قدی صفات لوگ (تمام افراد امت اور) عام صحابہ کرام سے افضل ہیں اور اہلسنت و جماعت کے زویک ان کی فضیلت کی تر تیب وہی ہے جوان کی خلافت کی ہے۔

ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں تخص فلاں سے افضل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دار آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ زیادہ بلند ہے اور یہ معاملہ فیبی ہے جس کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہے، یااس کی عطا سے رسول اللہ علیہ کو ہے۔ مگریہ دعویٰ نہیں کیا جا سکنا کہ فضیلت کی تر تیب میں صاحب شرع سے کوئی متواثر قطعی فص آئی ہے، البتہ تمام سحابہ کرام رضی اللہ عنبم تر تیب میں صاحب شرع سے کوئی متواثر قطعی فص آئی ہے، البتہ تمام سحابہ کرام رضی اللہ عنبم کے حق میں تیر چلانے کے حق میں تیر جلانے کے حق میں تیر جلانے اور اینے آیے کو خطرے میں ڈالنے کے متر ادف ہے۔

ای طرح اعمال سے فضیلت کا پہچانا بھی مشکل ہے کونکہ یہ ایک باطنی معاملہ ہے۔
اعمال سے صرف قیاس آ رائی کی جاسکتی ہے۔ دیکھئے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ختہ حال ہوتے ہیں مگرکسی باطنی کیفیت اور پوشیدہ کمال کے باعث بارگاہ اللی میں بلند مقام رکھتے ہیں، دوسری طرف بہت سے عبادت گر ار اور پر ہیزگار اپنی باطنی خباث کی بجہ سے عذاب اللی میں گرفتار ہوتے ہیں، غرض! انسان کے باطنی حالات سے صرف اللہ تعالیٰ ہی عذاب اللی میں گرفتار ہوتے ہیں، غرض! انسان کے باطنی حالات سے صرف اللہ تعالیٰ ہی باخبر ہاں سے معلوم ہوا کہ فضیلت کی پہچان وحی پر موقو ف ہاور وحی سے آگاہ ہونے کے بادوا سط ماع (یعنی سنے) کی ضرورت ہاور خابر ہے کہ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لئے بلاوا سط ماع (یعنی سنے) کی ضرورت ہاور خابر ہے کہ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑھ کرکوئی شخص ہی اگرم عنوان کے حالات و کیفیات سے آگاہ نیس، بی اوگ فضائل میں بڑھ کرکوئی شخص نجی اگرے جارے میں زیادہ جائے ہیں، کیونکہ انہیں حضور علیات سے براہ راست آگہی کی وجہ سے انہوں نے حضرت ابو برا

صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت اور اقد میت پر اجماع کیا، حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر مہر تصدیق ثبت فر مائی۔ بعد از ال سحابہ کرام رضی اللہ عنہ م نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بالتر تیب افضل قرار دیا۔
یہ ایسے سعاوت مند لوگ بیں جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے اغراض نفسانی کی بناء پر وین کے اس اہم معاطے میں غلط بیانی یا خیانت سے کام لیا ہو، لبذا ان کااس تر تیب فضیلت کی زبر دست دلیل ہے جس ان کااس تر تیب فضیلت کی زبر دست دلیل ہے جس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت اس تر تیب کو مانتے ہیں اور تحقیق بھی اسی نظر ہے کی موید ہے۔
امام غز الی رحمت اللہ علیہ احیا علوم الدین میں فرماتے ہیں:

''نی اکرم ﷺ کے بعد برخق امام حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عند ہیں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند ہیں پھر حضرت عثمان رضی اللہ عند اور حضرت علی رضی اللہ عند ہیں ، مگر نبی اکرم ﷺ نے کسی امام کے تقرر وقعین کی کوئی نص نہیں فر مائی ،اگر کوئی نص فر مائی ہوتی تو وہ ہرگز پوشیدہ نہ رہتی ، بلکہ امامت کی نص سپہ سالا روں اور منصب داروں کے تقرر وقعین ہے زیادہ واضح اور ظاہر ہوتی جب سپہ سالا روں کا تقرر پوشیدہ نہ رہا تو یہ کیوکر مخفی رہ سکتی تھی؟ پھراگر بیظ ہر تھی تو ہم تک کیوں نہ پینی ؟ نابود کیوں ہوگئ؟

واضح رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آزادانہ انتخاب اور عمومی بیعت کے ذریعے امام ہے، جہاں تک کسی اور خص کی تعبین اور نص کا مفروضہ ہے، یہ انہی خطرناک بات ہے جس سے سحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف رسول اللہ علیہ کی مخالفت اور اجماع امت کی خلاف ورزی کی نسبت الزم آتی ہے اور یہ ایک بات ہے جس کی سوائے رافضیوں امت کی خلاف ورزی کی نسبت الزم آتی ہے اور یہ ایک بات ہے جس کی سوائے رافضیوں کے کوئی جہارت نہیں کرسکتا، اہل سنت تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت اور پاکیز فقسی کاعقیدہ رکھتے ہیں اور ان کی مدح و تو صیف کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے (قرآن کی میں اور نبی اگرم علیہ ہے۔

حضرت امیر معاویه رضی الله عنه اور حضرت علی رضی الله عنه کے درمیان جواختا ا ف رونما

ہوادہ اجتہاد پر بن تھا۔ کیونکہ حضر تامیر معاویہ ض اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلافت وامامت کا کوئی جھڑانہ تھا (اصل اختلاف قاتلین عثان رضی اللہ عنہ کا کہ تقام لینے کا تھا) حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کھتہ نگاہ یہ تھا کہ قاتلین عثان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہ جبر دکرنے (یا ان سے فوری انتقام لینے) سے آغاز خلافت ہی میں خلل اور اضطراب بید ابو جائے گا، کیونکہ قاتلین کا تعلق بڑے قبیلوں سے تھا اور وہ علوی فوئ میں رو پوش ہو چکے تھے۔ اس لئے ان کے نز دیک یہی انسب تھا کہ معاملہ انتقام کومؤ خرکر دیا جائے ، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھے تھے کہ استے بڑے جرم کے باوجود قاتلین سے انتقام میں تاخیر سے کام لین خوزین کی اور حکم انوں کے خلاف شہر مانے کاماعث ہوگا۔

امت محمد یہ کے بزرگ علاء کا ارشاد ہے کہ ہر مجہتد مصیب بوتا ہے (یعنی اس کی دائے درست ہوتی ہے) جبکہ بعض علاء فرماتے ہیں کہ مصیب (صحیح الرائے) ایک ہوتا ہے (اور درست ہوتی ہے) جبکہ بعض علاء فرماتے ہیں کہ مصیب (صحیح الرائے) ایک ہوتا ہے کہ فذکور بالا دوسرے کی دائے ہیں غلطی ہوتی ہے گراسے اجتہاد پر قواب ملتا ہے) اور یہ حقیق اختلاف میں کی صاحب علم نے حضرت علی رضی اللہ عند کی دائے کو اجتباد کی خطاقر ارنہیں دیا۔ خلفائے راشد مین کی افضلیت ان کی خلافت کی تر تیب کے مطابق ہے کیونکہ حقیق فضلیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بال ہے اور اس سے آگائی ممکن نہیں ، موائے رمول اللہ عضایت کے بلٹر ت فرمودات میں سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تو صیف بیان بوئی ہے، اس لیے مطابت کی باریکیوں اور تر تیب کو وہی لوگ بخو فی جانے ہیں جو دمی خداوندی اور تر ول قرآن نے گواہ ہیں اگر وہ لوگ وہی و تنزیل کی روشنی میں افضلیت کا یہ معیار نہ بجھتے تو ہرگز افضلیت کے گواہ ہیں اگر وہ لوگ وہی و تنزیل کی روشنی میں افضلیت کا یہ معیار نہ بجھتے تو ہرگز افضلیت اور خلافت کی بیر تیب قائم نہ کرتے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کی طامت گر کی طامت اور مال اور است سے ہنائیں عتی تھی ، نہوئی داعیہ انہیں امرحق سے ہرگشتہ کر سکانا تھا۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

## ۳۔ امام قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ کے کلمات طیبات

حضرت قاضى عياض رحمته الله عليه شفاشريف ميس لكصته بين:

" سیابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی عزت و تو قیر اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، ای طرح سیابہ دراصل نبی اکرم علیم کی عزت و تو قیر اور آپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، ای طرح سیابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حق شنای ، انکی اقتداء و ا تباع ، ان کی مدح و تو صیف ، ان کے لئے دعائے مغفرت ان کے باہمی اختلا فات سے صرف نظر اور ان کے دشمنوں سے بغض و عداوت حقیقت میں حضور علیم کے حقوق کی اوائیگی ہے ، اس لئے ضرور کی ہے کہ اہل تاریخ کی بہ سرو پا حکایات اور جاہل راو یوں کی روایات سے اجتناب کیا جائے اور گراہ رافضوں اور گستاخ برقتوں سے کلیم قطع نقلقی اختیار کی جائے ۔ اور صحابۂ کرام کی طرف منسوب و اقعات و فتن کی بدعتوں سے کلیم قطع نقلقی اختیار کی جائے ۔ اور صحابۂ کرام کی طرف منسوب و اقعات و فتن کی عمدہ تا و یلات اور مثبت پہلو تلاش کئے جائیں ، کیونکہ شانِ سی اجائے اگر کر گر ائی سے نہ کیا جائے ، نہ ان پر لگائے جائے والے الزامات پر چسم پوشی سے کام لیا جائے بلکہ ان کی نیکیوں فضیاتوں اور عمد داخلاتی کا چرچا کیا جائے اور جب کوئی بات صحام لیا جائے بلکہ ان کی نیکیوں فضیاتوں اور عمد داخلاتی کا چرچا کیا جائے اور جب کوئی بات خلاف شان نظر آپ کے قاس پر خام و قی برتی جائے۔

نبى أكرم عليسته كاارشادگرامي سيا

جب میرے اسحاب کا ذکر ہوتو (بدزبانی

إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَامُسِكُوا

ے) ہازرہو۔

اللّٰدتعالُ نے سحابہ کرام رضی اللّٰعنهم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا:

محمد الله کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے (صحابہ کرام) کا فروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، ا. مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ واللّذِيْنَ معه أَشِدًاءً
 عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمُ تَراهُمُ رُكَعًا
 شَجَدًا يَبُتَغُونَ فَضُلا مِن اللهِ ورضوانا

سِيْمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُّودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَزَرُعِ آخُرَجَ شَطْأَهُ فَازُرَهُ الْإِنْجِيْلِ كَزَرُعِ آخُرَجَ شَطْأَهُ فَازُرَهُ فَأَسْتَغُلَظُ فَاسْتَوىٰ عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبْ فَأَسْتَغُلَظُ فَاسْتَوىٰ عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبْ الزُّرْاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ الزُّرْاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ الزُّرْاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ النَّرْوَا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمُ مَّغُفِرَةً وَاجْرًا عَظِيْمًا (سورة الفتح ٢٩/٢٩)

السّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِوِيْنَ
 وَالْانْصَارِ وَالَّذِیْنَ اتَبَعُوهُمْ بِاحْسَانِ
 رَضِیَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَاعَدَلْهُمْ
 جَنْتِ تَجُوِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَلِدِیْنَ
 فِیْهَا اَبَدًا ذَلِکَ الْفَوْرُ الْعَظِیْمُ (التوبه)
 فیها آبدًا ذلِک الْفَوْرُ الْعَظِیْمُ (التوبه)

٣. لقد رضى الله عن الموامنين إذيها يغونك تخت الشجرة فعلم ما في فلوبهم فانزل الشكينة عليهم و أثابهم فتخا قريبًا. (فتح ١٨/١٨)

سجد بین گرتے، اللہ کاففل و رضا چاہتے ان کی علامت ان کے چردں میں ہے سجدوں کی نشانی سے، بیان کی صفت تو ریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں جیے ایک کھیتی، اس نے اپنا پڑھا نکالا، پھرا سے طاقت دی، پھر و بیز ہوئی، پھر اپنی ساق پر سیرھی دی، پھر و بیز ہوئی، پھر اپنی ساق پر سیرھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھٹی نگتی ہے تا کہ ان سے کافروں کے دل جلیں، اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو انمیں ایمان اور اچھے کاموں ان سے جو انمیں ایمان اور اچھے کاموں والے بیں بخشش اور بڑے والے۔

اورسب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو ہما کی پیرو ہوئے ، اللہ ان کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے ، اللہ ان کے سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ، اور ان کے لئے تیار کرر کھے ہیں باغ جن کے نیچ نہریں بہیں ہمیشہ ان میں رہیں کہی بڑی کامیانی ہے۔

بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں ہے جب
وہ اس پیز کے بینچ تمہاری بیعت کرتے تھے تو
اللہ نے جانا جوان کے دلوں میں ہے تو ان پر
اللہ نے جانا جوان کے دلوں میں ہے تو ان پر
اطمینان اتارا اور انہیں جلد آئے والی فنح کا

انعام دیا۔

م. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْآخِرَابَ قَالُوا هَٰذَا مَاوَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ الَّا إِيْمَانًا وَ تَسُلِيمًا فِي رَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ الَّا إِيْمَانًا وَ تَسُلِيمًا فِي رَجَالٌ صَدَقُولُ مَاعَاهَدُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مِنْ قَضَى نَجْبَهُ وَ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مِنْ قَضَى نَجْبَهُ وَ مِنْهُمُ مَنْ قَضَى نَجْبَهُ وَ مِنْهُمُ مِنْ قَضَى نَجْبَهُ وَ مِنْهُمُ مِنْ قَصْلَى نَجْبَهُ وَ مِنْهُمُ مِنْ قَصْلَى نَجُهُ وَ مَا مِلْكُوا تَبُدِينُلًا.

اور جب مسلمانوں نے کافروں کے کشکر دیجے ہوئے ہے۔ وہ جو جمیں دیا تھاالتداوراس کے رسول رسول نے اور سے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا ،مسلمانوں میں کچھوہ مرد میں جنہوں نے سچا کر دیا جوعہداللہ سے کیا منت پوری کر چکا اور کھی راہ دیکھی رہا ہے اور وہ ذرانہ برلے۔

### عظمت صحابه رضى اللدعنه احادبيث وآثار كى روشني ميں

ا مام قاضی عیاض رحمته الله مالید نے سحابہ کرام رضی الله عنهم کی فضیلت کی آیات نقل کرنے کے بعد بہت می احادیث و آٹار کوغل فر مایا ہے، جن میں چند حسب ذیل ہیں۔

اله نبی اکرم علیہ نے فرمایا:

اوگوا میر ہے اسحاب کے بارے میں خدا سے ڈرو، خبروارا انہیں میر ہے بعد نشانہ طعن نہ بنانا، پس جس نے ان سے محبت رکھی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت رکھی تو میری عداوت کی وجہ سے ان سے عداوت رکھی کی اور جس نے ان سے عداوت رکھی کی اور جس نے ان سے عداوت رکھی کی اور جس نے انہیں اذیت دی، اس نے مجھے تکایف پہنچائی اور جس نے مجھے تکایف پہنچائی اور جس نے مجھے تکایف پہنچائی کواذیت دی اور جواللہ تعالیٰ کواذیت دی اور جواللہ تعالیٰ کواذیت دی اور جواللہ تعالیٰ کواذیت دے گا

وه بهت جلد التدنعالي كي يكزيس آجائے گا۔

الله تعالى كواذيت وين كامفهوم بير يك كهكونى ابيا كام كيا جائے جس سے الله تعالى ناراض بو، ورنه اذیت کاحقیق معنی الله تعالی کے حق میں متصور نہیں، الفاظ کا ایبا استعال دراصل مشاکلت کی قبیل ہے ہے۔ (خفاجی)

٣- حضوراتور علي في في فرمايا:

لاَ تَسُبُّوُا اَصْحَابِىٰ فَلُو اَنْفَقَ اَحَدُكُمْ مِثْلُ أُحْدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغ مُدَّ آحَد هِمُ وَلاَ نُصِيُفَةُ (مسلم)

مير ــاسحاب كوگالى گلوچ نه كرو، خداكى قتم! اگرتم میں سے کوئی احد بہاڑ کے برابرسوناراد خدامیں خرج کرے تو کسی سحابی کے ایک مدیا نصف مد (جو)خرج کرنے کے برابر نہ ہوگا۔ فرمایا جس نے میری اسحاب کو گالیاں ویں اک پر اللہ تعالیٰ کی ، فرشتوں کی اور تمام اوگوں

٣. مَنُ سَبُ أَصْحَابِى فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والْمَلَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِيْنِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرَفًا وَلَا عَدَلًا (ديلمي، ابونعيم)

کی لعنت ہو،ایسے عنتی شخص کے فرائض ونوافل بارگاہِ الٰہی میں مقبول نہ ہوں گے۔ 

الله تعالیٰ نے میرے اسحاب کو سب لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ سوائے انبیا، و مرسلین کے، يهران ميں حاريعني ابو بكر، عمر، عثان اور على رضی الله عظم میرے لئے منتخب کئے اور انہیں میرے بہترین اسحاب بنایا، حالانکہ دیگرتمام سحابہ بھی فضیات اور خیر کے پیکر ہیں۔ إِنَّ اللَّهُ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى جَمِيْع الْعَالَمِيْنَ سِوَى النَّبِيِّنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ اَرْبَعَةُ اَبَابَكُرٍ وَ عُمْرَ وَ غُفُمَانَ وَ عَلِيًّا فَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أَصْحَابِي وَفِي أَصْحَابِي كُلِّهِمْ خَيْرٌ (بزار، دیلمی) امام شہاب الدین خفاجی رحمتہ اللہ علیہ الریاض میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔
''اس فر مان رسول علیہ کے مطابق تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مابل علم وعدالت ہیں جسیا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ میراز مانہ بہترین زمانہ ہے، بھراس کے بعد کاز مانہ بھراس سے متصله زمانہ اس بنا، پر امام الحربین نے تمام (چھوٹے بڑے) سحابہ کی عدالت پر اجماع نقل کیا ہے، اس لحاظ ہے ان کی اجتہادی خطاؤں پر تنقید کرنا جائز نہیں، کیونکہ بانقطع نابت ہے کہ تمام سحابہ کرام رضی اللہ عنہم انبیا، ومرسلین کے بعد سب انسانوں سے افضل ہیں، نابت ہے کہ تمام سحابہ کرام رضی اللہ عنہم انبیا، ومرسلین کے بعد سب انسانوں سے افضل ہیں، اوران کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے راہ خدا ہیں ججرت کی، گھر بار چھوڑے، جانیں اوران کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے راہ خدا ہیں ججرت کی، گھر بار چھوڑے، جانیں کوئی کسرنہ کوئی کے اور باپ مار باوردین کی خیرخوا بی میں کوئی کسرنہ جھوزی، جس کے نتیج میں ایمان ویقین کی زبر دست قوت اور اللہ تعالیٰ کے بے بایاں اطف و

۵۔ طبرانی میں حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ جمتہ الوداع سے فارغ بوکر مدینہ منور و تشریف اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ جمتہ الوداع سے فارغ بوکر مدینہ منور و تشریف السے تو منبر پرجلو و گر بوکر حمد و ثنا ، کے بعد فر مایا:
آٹیها النّائش اِنّی دَاضِ عَنْ اہیٰ ہَکُو لوگو! میں ابو بکر سے راضی بول ، ان کاحق اور

مقام پہچانو،

لوگو! میں عمر سے راضی ہوں ، عثمان سے راضی ہوں ، عثمان سے راضی ہوں ، طلحہ ، زبیر ، سعد ، سعید اور عبد الرحمٰن بن عوف سے راضی ہوں ، معید اور عبد الرحمٰن بن عوف سے راضی ہوں ، تم ان کے حقوق و مرا تب کو پہچانو ۔ لوگو! بے شک اللہ تعالی نے اہل بدر اور اہل حد یہ ہے کی بخشش فر مادی ہے۔ حد یہ ہے کی بخشش فر مادی ہے۔

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّى رَاضٍ عَنْ عُمرٍ وَ عَنْ عُمْرٍ وَ عَنْ عُمْرٍ وَ عَنْ عُلْخَةً وَ الزُّبَيْرِ عُشْمَانَ وَ عَنْ عَلِي وَ عَنْ طَلُخَةً وَ الزُّبَيْرِ وَ سَعَيْدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنْ عَوْفٍ فَاعْرِفُوا لَهُمْ ذَلك

أغرفوالة ذلك

ايُها النَّاسُ! انَ اللَّه قد غفر لاهْلِ بَدْرٍ والْحُديْبِيَّةِ أَيُّهَا النَّاسُ! اِخْفِظُونِی فِی اَصْحَابِیٰ وَ اَصْحَابِیٰ وَ اَصْهَادِیْ وَ خَتَانی لَا یُطَالِبَنَکُمْ اَحَدٌ مِنْهُمْ بِمَظُلَمةٍ فَانَّهَا مَظُلَمةٌ لاَ تُوهَبُ فِی الْقِیَامَةِ غَدًا

میرے دامادول کے شرف و مقام کے بارے میں میرا لحاظ رکھو، خبر دار! ان میں سے کوئی تمہاری زیادتی اورظلم پر داد خواہ اور طالب انصاف نہ ہو جائے کیونکہ روز تیامت اس زیادتی کی تلائی کا موقع اور سامان نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنہ اللہ عنہ میرے تن کا لحاظ اور سرال کے بارے میں میرے تن کا لحاظ رکھو، کیونکہ جوکوئی ان کے متعلق میرے تن کا لحاظ رکھو، کیونکہ جوکوئی ان کے متعلق میرے تن کا لحاظ حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں میں اس کی یاسداری فرمائے گا۔

لوگو! تم میرے اسحاب، میرے سسرال اور

٢. عَنُ آنَسٍ آنَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ إِحْفِظُونِي فِي أَصْحَابِي عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ إِحْفِظُونِي فِي أَصْحَابِي وَ اَصْهَادِى فَإِنَّهُ مَنْ حَفِظَيى فِيْهِمْ حَفِظَهُ وَ اصْهَادِى فَإِنَّهُ مَنْ حَفِظَيى فِيْهِمْ حَفِظَهُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ (ابونعيم، اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ (ابونعيم، ديلمي)
 ديلمي)

سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت و فضیلت پرسلف صالحین کے آٹار میں ہے حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کاار شاد ہے۔

"جس نے سحابۂ کرام ہے دشمنی رکھی اور انہیں بُر ابھا اکبا، اس کامسلمانوں کے مال نے سیس کوئی حق نہیں' قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ امام مالک نے اس مسئلہ پرسور ؟ حشر کی اس آیت ہے استدال کیا، وَالَّذِیْنَ جَاءُ وَا مِن بَعْدِ هِمْ يَقُولُونَ وَهُ جُوسِحابہ کے بعد آئے ، کہتے آیت سے استدال کیا، وَالَّذِیْنَ جَاءُ وَا مِن بَعْدِ هِمْ يَقُولُونَ وَهُ جُوسِحابہ کے بعد آئے ، کہتے ہیں اے ہمار سے درب! وَبْنَا اعْفِرْ لَنَا وَلَاِ خُوانِنَا اللّٰهِ فِنَ سَبَقُونَا بِالْاِیْمَانِ ہمیں بخش و سے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے۔

介合合合合

## محبوب سبحانی، شهباز لا مکانی،غوث صمرانی حضرت شیخ عبدالقا در جبلانی بغدا دی رحمته الله علیه کے ارشا دات عالیه

حضرت غوث اعظم محبوب سبحاتی عبد القاور جبیلانی رضی الله عنه غنیه الطالبین میں رماتے ہیں:

''اہل سنت کاعقیدہ ہے کہ امت محمد یہ بہترین امت ہے اور سب سے زیادہ فضیات ان لوگوں کو حاصل ہے جو حضور کے دیدار سے مشرف ہوئے، آپ پر ایمان الئے، آپ کی تصدیق کی، جو تابعدار ہوئے، راہ خدا میں لڑے جنہوں نفید بی کی، آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، جو تابعدار ہوئے، راہ خدا میں لڑے جنہوں نے جان و مال کے نذرانے بیش کئے اور ہر طرح سے آپ کی عزت و حمایت کی، پھر ان میں افضل اہل حدیبہ بیں، جنہوں نے درخت کے یئے بیعت رضوان کی، ان کی تعداد چودہ سوتھی ان سے زیادہ فضیات و الے اہل بدر ہیں جو اسحاب طالوت کے برابر (ساس) تھے، ان سے افضل دار خیز ران کے جالیس سحانی ہیں، جن کی گنتی حضر ت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان النے افضل دار خیز ران کے جالیس سحانی ہیں، جن کی گنتی حضر ت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان النے سے کھمل ہوئی ان سے افضل عشر و مبشر و بالجنہ ہیں جن کے اسائے گرامی سے ہیں۔

(۱) حضرت ابو بمرصد این (۲) حضرت عمر فاروق (۳) حضرت عثمان ذی النورین

(۴) حضرت علی المرتضلی (۵) حضرت طلحه (۱) حضرت زبیر (۱) حضرت معد بن الی وقاص (۸) حضرت سعید بن زید (۹) حضرت ابومبید و بن جراح اور (۱۰) حضرت ا

عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله عنهم الجمعين \_

پھران میں جاروں خلفائے راشدین افضل ہیں اور جاروں کی ترتیب فضیات اس طرح ہے، سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں ، پھر عمر فاروق ہیں ، پھرعثان غنی ہیں ، پھر حضرت علی الدعنم ) حضرت علی الرتضی ہیں (رضی الدعنم ) نی اگرم علی کے بعد خلفائے راشدین کی خلافت تمیں سال رہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند دو سال سے کچھ زیادہ خلیفہ رہے، حضرت مرفارہ ق وس سال، حضرت عثمان غنی یارہ سال اور حضرت علی ( کچھ کم) چھسال تک سریر آ رائے خلافت رہے رضی اللہ عنہم، ان کے بعد حضرت امیر معاویہ انیس سال تک خلافت و ملوکیت پر مشمکن رہے، تبل ازاں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے شام کے گورنر بنے اور بیس سال تک اس منصب برقائم رہے۔

خلفائے اربعہ کی خلافت سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے انتخاب و اختیار ،عمومی ا تفاق اور مرضی سے منعقد ہوئی ،اس کا قیام زورِ باز و،تلوار و باؤیا غلبہ کا مرہون منت نہ تھا بلکہ ہر خلیفہ نے اپنے سے افضل شخص سے عوام کی مرضی سے خلافت حاصل کی۔

### خلافت ابی بکر

حضرت ابو بکرصد بی رضی الله عند کی خلافت مباجرین و انسار کے کامل اتفاق ہے منعقد ہوئی جب حضور کاوصال ہواتو انصار کے مقررین اور خطباء نے تقیفہ میں کھڑے ہوگر کبا۔

''اے مباجرین! ایک امیر ہم انصار میں ہے ہواور ایک امیر مباجرین میں ہے۔''
تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے اس کے جواب میں فر مایا: اے گروہ انصار! کیا تم نہیں جائے،
کہ نبی اکرم علیا نے مرض وصال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کولوگوں کی امامت کا تھم دیا؟ سب نے بیک زبان کبابال! فر مایا: پھرکون چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عند ہے کہ وہ مضام کے مقام ہے معزول کرے؟ جس پر اللہ کے رسول علیا نے نہیں مامور فر مایا ہے۔ یہ تن کر انصار کہنے گے اللہ معاف فر مائے، ہم میں ہے کی کو یہ بہند انہیں مامور فر مایا ہے۔ یہ تن کر انصار کہنے گے اللہ معاف فر مائے، ہم میں ہے کی کو یہ بہند نہیں۔ اس طرح انصار و مباجرین کے درمیان کامل اتفاق ہوگیا اور سب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر کی، ان میں حضرت زبیر رضی اللہ عند اور حضرت علی

مقدم کیا ہے پھرآ پکوکوئی مؤخر کرسکتا ہے؟

ہمیں تقدراویوں کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سحابہ رضی اللہ عنہ سب سحابہ رضی اللہ عنہ مے نیا دہ امامت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے قائل تھے، روایت ہے کہ عبداللہ بن کواء جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور پوچھا کیا رسول اللہ علی فی خلافت کی ذمہ داری آپ کوسونی تھی، فرمایا: ہم نے خلافت کے معاملہ میں فور کیا تو معلوم ہوا کہ اسلام کا ستون نماز ہے، (جس کی امامت کے لئے حضور علی ہے نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کومقر رفر مایا) تو ہم نے اس محص کوائی و نیا (کی امامت) کے لئے چن لیا جے اللہ اور اس کے رسول علی ہے اللہ اور اس کے لئے پند فرمایا، یکی وجہ ہے کہ ہم نے حضرت ابو بکر صدر بی رضی اللہ عنہ کوائی اخلیفہ بنالیا۔''

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ نبی اکرم علیہ نے ایام مرض میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کو فرض نماز کی ادائیگی کے لئے اپنا نائب مقرر فرمایا، باال نماز کے وقت آ کرا طلاع کرتے تو آ ہے اپنا نائب مقرر فرمایا، باال نماز کے وقت آ کرا طلاع کرتے تو آ ہے فرماتے:

'' جاکرابو بکررضی اللہ عنہ کوکہو کہ مصلائے امامت پر کھڑے ہوکراوگوں کونماز پڑھا 'میں'' اور نبی اکرم علی نے اپنی ظاہری حیات میں بار ہاا سے توصفی کلمات حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی شان میں فرمائے ، جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بخو بی جائے تھے کہ حضور کے بعد امامت وخلافت کے سب سے زیادہ حق دار حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ہیں ، یونہی ان کے علم میں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بالتر تیب اپنے اپنے دور میں سب سے زیادہ حقد ارامامت ہوں گے، ای لئے ابن بطہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم علی ہے پوچھا گیا، یارسول اللہ! ہم آپ علی رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کیں؟ فرمایا: اگرتم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو منصب امامت سونچو گے تو تم منطق کے بعد کس کو امیر بنا کیں؟ فرمایا: اگرتم ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ دہ سب سے زیادہ دنیا ہے کنارہ کش اور طالب آخرت ہیں۔ اگرتم عمر رضی اللہ عنہ کو امیر بناؤ گے تو ان کو انتہائی طاقتور اور امانت دار پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس ملامت کر کی ملامت کا خوف نہیں کرتے ، اور اگر عہد ہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش کرو گئو مشاہدہ کرو گے کہ وہ پیکر رشد و ہدایت ہیں۔''

بیده ارشادات واشارات بین جن کی روشی مین سحابه کرام رضی الله عنم نے حضرت ابو بکر رضی الله عنه کی الله عنه سے ایک رضی الله عنه کیا۔ امام ابوعبد الله احمد بن صبل رضی الله عنه سے ایک روایت منقول ہے ، فرماتے بین که حضرت ابو بکر رضی الله عنه کی امامت و خلافت نص جلی اور نص خفی دونوں سے ثابت ہے۔ یہی مذہب حضرت حسن بھری رحمته الله علیه اور ایک جماعت محد شرن کا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علی نے فرمایا:
' شب معراج جسے آسان کی طرف اٹھایا گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے التجاء کی کہ حضرت علی درضی اللہ عنہ میرے بعد خلیفہ ہوں تو فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے تھے بعد خلیفہ ہوں گے۔' آ یہ کے بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔'

حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ میں ہے ، فر مایا: میر ہے بعد خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یاس آئے گی مگریپه زیادہ عرصہ برقر ارنبیس رہے گی۔''

مجاہد کہتے ہیں۔حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا: نبی اکرم علیطی و نیا ہے تشریف نہیں اللہ عند مربی اللہ عند مربی اللہ عند مربی اللہ عند مربی اللہ عند مربی

آ رائے خلافت ہوں گے ، پھرعمر فاروق ، پھرعثان غنی اوران کے بعد مجھےاس منصب پر فائز کیا جائے گا۔''

### خلافت عمر رضى الله عنه

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تقرر سے ہوئی ، پھر تمام سحابہ کرام رضی اللہ عنہ منے برضاء ورغبت آپ کی بیعت کی اور آپ کوامیر المومنین کالقب دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ افر ماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے عرض کیا آپ عمر رضی اللہ عنہ کو ہم پر خلیفہ مقرر کر کے جارہ ہیں کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے جبکہ آپ ان کی شخت مزاجی سے بخو بی آگاہ ہیں۔فر مایا: میں عرض کروں گا، مولے میں نے اس عہد کے بہترین اور افضل شخص کوان پر خلیفہ مقرر کیا ہے۔

#### خلافت عثان رضى اللدعنه

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عند کی خلافت وامامت تمام سحابہ کرام کے اتفاق واجماع سے منعقد ہوئی، حضرت عثمان اللہ عند نے اپنی تمام اوالا دکوخلافت سے کنارہ کش رہنے کا تھم دیا اور معاملہ مبشرین بالجنتہ میں سے چھے جنتی سحابہ رضی اللہ عند کی شور کی میں رکھ دیا، ان چھا اصحاب کے اسائے گرامی حسب ذمل ہیں۔

- (۱) حضرت طلحه (۲) حضرت زبیر بن عوام (۳) حضرت سعد بن الی و قاص
- (۱۲) حضرت عثمان بن عفان (۵) حضرت على المرتضى (۲) حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضى الله عنهم الجمعین \_

پھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند نے از خود طلب خلافت ہے دستبر داری کا اعلان کر و یا اور حضرت علی رضی الله عنداور حضرت عثمان ہے کہا'' میں تم میں سے ایک شخص کا الله تعالیٰ، و یا اور حضرت علی رضی الله عنداور حضرت عثمان کے لئے انتخاب کرتا ہوں، پھر حضرت علی رضی الله عند کا بتھ تھام کر کہا اے علی اجب میں آپ سے بیعت کراوں تو آپ پر الله تعالیٰ کا عہد و میثاق اور باتھ تھام کر کہا اے علی اجب میں آپ سے بیعت کراوں تو آپ پر الله تعالیٰ کا عہد و میثاق اور

آ رائے خلافت ہوں گے، پھرعمر فاروق، پھرعثان غنی اوران کے بعد مجھےاس منصب پر فائز کیا جائے گا۔''

### خلافت عمر رضى الله عنه

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تقرر سے ہوئی ، پھر تمام سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے برضاء ورغبت آپ کی بیعت کی اور آپ کوامیر المومنین کا لقب دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عضرت کیا آپ عمر رضی اللہ عنہ کو ہم پر خلیفہ مقرر کر کے جارہے ہیں کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے جبکہ آپ ان کی سخت مزاجی سے بخو بی آگاہ ہیں۔فرمایا: میں عرض کروں گا، مولے میں نے اس عہد کے بہترین اور افضل شخص کوان پر خلیفہ مقرر کیا ہے۔

### خلافت عثان رضى الله عنه

حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کی خلافت وامامت تمام سحابه کرام کے اتفاق واجماع سے منعقد ہوئی ،حضرت عمر رضی الله عنه نے اپنی تمام اوالا د کوخلافت سے کنارہ کش رہنے کا تھم دیا اور معاملہ مبشرین بالجنتہ میں سے چھے جنتی سحابہ رضی الله عنه کی شور کی میں رکھ دیا ،ان چھوا سحاب کے اسائے گرامی حسب ذیل ہیں۔

- (۱) حضرت طلحه (۲) حضرت زبیر بن عوام (۳) حضرت سعد بن الی و قاص
- (۱۲) حضرت عثمان بن عفان (۵) حضرت على المرتضى (۱) حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضى الله عنهم الجمعین \_ رضى الله عنهم الجمعین \_

پھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند نے از خود طلب خلافت ہے دستبر داری کا اعلان کر و یا اور حضرت علی رضی الله عنداور حضرت عثمان ہے کہا'' میں تم میں سے ایک شخص کا الله تعالیٰ، و یا اور حضرت علی رضی الله عنداور حضرت علی رضی الله عند کا استخاب کرتا ہوں ، پھر حضرت علی رضی الله عند کا باتھ عقدام کر کہا اے علی اجب میں آپ سے بیعت کراوں تو آپ براللہ تعالیٰ کا عہد و میثاتی اور

## خلافت على رضى الله عنه

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدگرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ بن حضرت کی من اللہ عنہ خصور سے میں ابنی طالب کی خدمت میں حاضر قعا، اس وقت حضرت عثان رضی اللہ عنہ محصور سے عنہ بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر قعا، اس وقت حضرت عثان رضی اللہ عنہ محصور سے ایک شخص آپ کے پاس آ یا اور کہنے لگا، امیر المومنین عثان شہید ہوگئے ہیں، یہن کر آپ بے تابانہ اسمے، میں نے خطر ومحسوں کرتے ہوئے رک جانے کے لئے عرض کیا، فر مایا ہمنہ جاؤ، تابانہ اسمے، میں تنے خطر ومحسوں کرتے ہوئے دک جانے کے لئے عرض کیا، فر مایا ہمنہ جاؤ، کا شانۂ اقدی کی طرف لوئے اور درواز و بند کر لیا۔

شہادت عثان رضی اللہ عنہ کے بعد لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: انظام

مملکت کے لئے خلیفہ کی اشد ضرورت ہے، ہم نہیں سیجھتے کی وقت آپ سے زیادہ کوئی شخص خلافت کا حق دار ہے، فر مایا: اگرتم اصرار کرتے ہوتو یہ بات یا در کھو کہ بیعت کا انعقاد علانیہ ہوگا، مبحد کی طرف چلو، پھر جو مجھ سے بیعت کرنا جا ہے، کر لے، چنا نچہ آپ مسجد میں تشریف الائے اور لوگوں نے علانیہ آپ سے بیعت کی۔ اس طرح آپ امام برحق ہوئے اور شہادت تک امام برحق ہوئے اور شہادت تک امام برحق رہے بخلاف گراہ خارجیوں کے کہ ان کے نزدیک آپ کی امامت برحق نہ تھی۔

## بعض صحابه كرام رضى التُدعنهم كاحضرت على رضى التُدعنه سے اختلاف

جہاں تک بعض سے ابہ کرام رضی الله عنهم مثانا حضرت طلحہ رضی الله عنه ،حضرت زبیر ،حضرت علی رضی الله عنه کے ساتھ اختاا فات اور عائشہ اور حضرت امیر معاویہ رضی الله عنه کے ساتھ اختاا فات اور تناز عات کا معاملہ ہے ،حضرت امام احمد بن صنبل رضی الله عنه نے ان کے بارے میں بحث مباحثہ ہے منع کیا ہے ، کیونکہ بیا ہے تناز عات ہیں جن کا از الداللہ تعالی روز قیامت فرما دے گا۔ جبیا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلَ إِخُوانًا اور ہم نے ان کے سینوں میں جو پچھ کینے تھے عَلَی شُرُرٍ مُّتَقَابِلِیُن (الحجر: ۲۴) سب سمینچ لئے، آپس میں بھائی ہیں تختوں پر روبرو ہیٹھے۔

اس اختلاف میں حضرت علی رضی الله عنه کا نکته کا نگاہ تھے تھا کیونکہ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تمام ارباب بست و کشاد نے آپ کی خلافت کی صحت کا اقرار کیا اور منکرین خلافت کو ناصبی اور خارجی قرار دیا جن سے قمال شرعاً جائز ہوا۔

حضرت معاویہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی التدعنیم کا آپ کے خلاف صف آرا ، ہونا (انعقاد خلافت میں اختاباف کی وجہ سے نہ تھا بلکہ) خلیفہ برحق حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے تھا، کیونکہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئنگر میں رو پوش ہو چکے تھے، اس لئے ان سحابہ کرام میں سے ہرایک کی تاویل صحیح تھی، ہمارے لئے بہی مناسب ہے کہ اس معاملے میں (ٹانگ نہ اڑائیں اور) لب کشائی سے بازر بیں، اور اس کواللہ تعالیٰ کے بپر دکر دیں کیونکہ و ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا حاکم ہے جمیں اپنے بیبوں کی فکر کرتی چاہئے اور باطن کو کبیرہ گنا ہوں اور ظاہر کو تباہ کن باتوں سے پاک کرنا چاہئے۔

جہال تک خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی دستبر داری کے بعد سے اور ثابت ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے مصلحت عامہ اور خون مسلمین کی حفاظت کے لئے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے میں بی اگرم علیہ کی پیش گوئی ہے، فرمایا:

"میرای بیٹا (حسن) سردار ہے جو سلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان سلم کرائےگا۔"
اس لئے حفر سامام حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد حفر ساماویہ رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کا فافت قانو نا جائز ہوگئی، اور اس سلم کے سال کو "عام المجماعه" کہا گیا، کیونکہ اس سال مسلمانوں کا عظیم اختلاف ختم ہو گیا، تمام مسلمان حفر سامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تابع فرمان ہو گئے اور ہر طرح سے کامل اتفاق ہو گیا، کیونکہ تیسراکوئی شخص اس وقت خلافت کا دعویدار نہ تھا، نبی اگرم علی سے کامل اتفاق ہو گیا، کیونکہ تیسراکوئی شخص اس وقت خلافت کا دعویدار نہ تھا، نبی اگرم علی ہے کارشادات میں بھی خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اشار کے مطلق ہیں، حضور علی سے مراور در بین کی قوت" اور خلافت ہے اور یہ تیس سال سے زائد عرص کی ۔' یہاں چگ سے مراور'د ین کی قوت' اور خلافت ہے اور یہ تیس سال سے زائد عرص خلافت معاویہ درخی اللہ عنہ کا ہے، کیونکہ تیس سال حضر سے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تک مکمل ہو

## ازواج مطهرات

ہم نبی اکرم علیہ کے تمام ازواج مطہرات کے ساتھ حسن طن رکھتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں ،ان میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے دامن اطہر کو منافقوں اور ملحدوں کے جھوٹے الزامات سے پاک اورمنزہ قرار دیا۔

یونہی حضرت فاطمہ الز ہراء (بنت رسول اللہ) رضی اللہ عنہا تمام عورتوں ہے افضل ہیں ، اور ان ہے محبت ومودت فرض ہے جس طرح نبی اکرم سیکھیے سے محبت فرض ہے،حضور

''فاطمه رضی الله عنه میرے جگر کا مکڑا ہے۔''

## ديكر صحابه كرام رضى التعنهم

سحابہ کرام رضی الله عنہم قرآن کے وارث ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر مبارک قرآن حکیم میں فرمایا ہے۔مہاجرین وانصار وہ خوش نصیب ہیں جنہیں دوقبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

لاَ يَسُتُوى مِنْكُمُ مَنُ ٱنْفَقَ مِنُ قَبُلِ الْفَتُحِ مِنْ مِنْ الْمِبْيِنِ وَهِ جَنْبُولَ نِے فَتْحَ مكد \_ ثَلَ خرج اور جہاد کیا ، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرج اور جہاد کیا، اوران سب يصالله جنت كاوعده فرما جكاب

وَ قَاتَلِ أُولَئِكَ آغَظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ آنُفَقُوا مِنُ بَعُدُ وَ قَاتَلُوا وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى (الحديد، ١٠)

#### ایک اورمقام برفر مایا:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كُمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي اَرْتَضَى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّ لَنَّهُمُ مِنْ بَعُدِ خَوُفِهِمْ أَمُنَّا (النور، ٥٥)

الله نے وعدہ دیا ان کو جوتم میں ہے ایمان لائے اور اچھے کا م کئے ، کہضرور انہیں زمین 🔐 میں خلافت دے گاجیسی ان نے پہلوں کو دی اورضو وران کے لئے جمادے گاان کاوہ دین جوان کے لئے پہند فرمایا اور ضرور ان کے ا گلےخوف کوامن ہے بدل دے گا۔

سورہ فتح کے آخر میں فرمایا:

''محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کا فروں پر بخت ہیں اور آپس میں نرم ول، تو انہیں وکھے گارکوع کرتے بحد ہیں گرتے اللہ کا فضل ورضا چاہتے ، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے، بحدوں کے نشان سے ، بیان کی صفت تو رات میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں جیسے ایک کھیتی ، اس نے اپنا پھھا نکالا ، پھر اسے طاقت دی ، پھر دبیز ہوئی ، پھر صفت انجیل میں جیسے ایک کھیتی ، اس نے اپنا پھھا نکالا ، پھر اسے طاقت دی ، پھر دبیز ہوئی ، پھر اپنی ساق کہ کھڑی ہوئی ، کسانوں کو بھل گئی ہے تا کہ ان سے کا فروں کے دل جلیں اللہ نے وعد ہیں ساق پر کھڑی ہوئی ، کسانوں کو بھل گئی ہے تا کہ ان سے کا فروں کے دل جلیں اللہ نے وعد ہیں ایک ان سے جوان میں ایمان اور اجھے کا موں والے ہیں ، بخشش اور بڑے تو اب کا۔

# ۵\_حضرت شهاب الدین سهرور دی رحمته الله علیه کے ارشادات

حضرت شہاب الدین سبرور دی رحمہ اللہ اسپنے رسالہ 'اعلام الحدیٰ وعقیدہ اِر باب القیٰ'' میں فر ماتے ہیں جیسا کہ علامہ زبیدی رحمہ اللہ نے شرت احیاء العلوم میں نقل کیا

''نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں جن کے فضائل و کمالات بے شار ہیں۔ پھر بالتر تبیب حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں۔''پھر فرمایا:

'' شیطان نے امت کے پچھلے جصے پر قابو پالیا۔ان کے عقائد بگاڑ دیئے اوران کے دل سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجتہادی اختلافات کی وجہ سے خباشت اور کیپندتوزی ہے بھر دیئے۔ پھریہ برے عقیدے راسخ ہوکر آئندہ نسلوں کی طرف منتقل ہونے گئے۔''

پس اے خواہش نفس اور تعصب سے پاک لوگو! یہ بات ذہن نشین رکھو کہ سحابہ کرام رضی التّحنیم پاکیز نفسی اور صاف دلی کے باوجودانسان تھے۔ان کے بھی نفس تھے اور نفسوں کی کچھ صفات ایسی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں۔اس لئے اگر ان کے نفسوں سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی جو دلوں کی طرف رجوع کر کے ان کا فیصلہ مانتے اور نفسانی خواہشات سے کنارہ بشی کرتے۔

پھر جب ان اہل قلوب کے معمولی نفسانی اثر ات بعد کے ان اہل نفوی تک پہنچ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بہترین زمانہ بیں پایا تھا، تو وہ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنی ذاتوں پر قیاس کر ہیٹھے جس کی وجہ ہے بدعات و شبہات ہیں ہتا ا ہو گئے ، اور ان کے ضبیت نفسوں نے انہیں فکر ونظر کے ہر بُر ہے مقام اور غلیظ گھاٹ پر لا کھڑا کیا، پھر ان کے لئے صفائے قلمی ، اعتراف جن اور انصاف کی طرف بازگشت مشکل ہوگئی۔

صحابہ کرام کے بیمعمولی اجتہادی اختلافات ان کی صاف دلی پر اثر انداز نہیں **ہو**تے

تھے۔ کیونکہ ان کے نفول انوارِ قلوب سے منور تھے۔ اس کے بعد جب اہل نفول کو ان اختلافات کی خبر ہموئی تو ان کے دل میں سحابہ کرام کی دشمنی اور عداوت بید ابوگئی، کیونکہ ان بر نفس امارہ کا غلبہ تھااور ان کے دل انوار سے خالی تھے۔

پی اگرتم نفیحت پر کان دھرتے ہوتو صحابہ کرام کے اختلافات میں پڑنے سے گریز کرو، سب کے ساتھ برابر کی مجت کرونفضیل کے ساختہ معیار سے بچواور بالفرض کی کی تفضیل کا اثر دل پر چھاچکا ہوتو اس کو پوشیدہ رکھو، اس کا اظہار لا زم نہیں نہ یہ الازم ہے کہ کی کو دوسرے پرتر ججے دی جائے بلکہ سب کے ساتھ محبت واجب ہے اور سب کی فضیلت اور شان کا اعتراف ضروری ہے تمہارے لئے بہی عقیدہ کافی ہے کہ تمام خلفائے راشدین کی خلافت سے اور برتی ہے۔ " اے

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

## ٣ \_ امام يجي بن شرف النووي رحمته الله عليه كے ارشادات

امام نو وی رحمہ الله شرح مسلم میں بحوالہ امام ابوم نصور بغدادی رحمہ الله لکھتے ہیں۔
'' ہمارے علاء کا اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان الله علیم میں افضل خلفائے راشدین حب ترتیب خلافت ہیں۔ پھر بقیہ عشر ہ ہیں پھر اہل بدر ہیں پھر اہل احد ہیں، پھر اصحاب بعت رضوان ہیں۔ انصار میں ہے جن لوگوں کو دوسروں پر مزیت و فوقیت حاصل ہے وہ اسحاب بیعت عقبتین ہیں۔ اس طرح سابقین اؤلین کی فضیلت ہے، البتہ سابقین اؤلین کی تعیین میں اختلاف ہے، ابن مُسیّب اور ایک گروہ علماء کے نزدیک سابقین اولین قبلتین کی طرف نماز پڑھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ شعبی کہتے ہیں۔''وہ اہل بیعتِ رضوان ہیں۔'' عطاء اور محد بن کعب اہل بدرکوس ابھین قرار دیتے ہیں۔''وہ اہل بیعتِ رضوان ہیں۔'' عطاء اور میں اس میں استان اور ایک گروہ ہیں۔''وہ اہل بیعتِ رضوان ہیں۔'' عطاء اور میں ابل بدرکوس ابھین قرار دیتے ہیں۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن عبد البرز حمہ اللہ اور ایک گروہ علماء کا نکتہ نگاہ سے کہ جوسحا بہرکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں فوت ہو گئے وہ زندہ رہ جانے والے سے افضل ہیں ،گریہ قول ناپسندیدہ اور غیر مقبول ہے۔

علاء کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ تفضیل قطعی ہے یانہیں۔اور آیا ہے ترتیب تفضیل قطعی ہے یانہیں۔اور آیا ہے ترتیب تفضیل ظاہری و باطنی ہے یاصرف ظاہری امام ابوالحن اشعری قطعی ہونے کے قائل ہیں۔ ان کے نزد کی افضایت کی وہی ترتیب ہے جوامامت وخلافت کی ترتیب ہے۔

جولوگ اس ترتیب کوظنی اوراجتهادی قرار دیتے میں ان میں ایک امام ابو بکر با قلانی میں۔ انہوں نے علماء کے اس اختاا ف کا ذکر کیا ہے کہ افضلیت صرف ظاہر میں ہے یا ظاہر و باطن دونوں میں ہے۔

اس طرح حضرت عائشہاور حضرت خدیجہ رضی اللّہ عنہما کی افضایت میں بھی اختاا ف ہے یونہی حضرت عائشہاور حضرت فاطمہ رضی اللّہ عنہما کی باہم تفضیل میں بھی اختاا ف ہے۔ یونہی حضرت عائشہاور حضرت فاطمہ رضی اللّہ عنہما کی باہم تفضیل میں بھی اختاا ف ہے۔ جہاں تک خلافت عثانی کا تعلق ہے، وہ بالا جماع سے ہے۔ آپ ناحق شہید کئے گئے۔ اور آپ کے قاتل فاس سے کیونکہ جوازِ ل کے اسباب معلوم ومتعین ہیں اور ان میں ہے کو کی سبب آپ کے تل کا جواز نہیں بن سکتا تھا۔ بیشر پبند او باش لوگوں کی کاروائی تھی۔ جو جتھہ بندی کرکے لگ کے اراد ہے ہے آئے اور مدینہ منورہ میں موجود سحا برام رسی الله عنبم آپ کا د فاع نہ کریں کے جس کی وجہ ہے آپ محاصرہ کی حالت میں شہید ہو گئے ( رمنی القد عنہ ) جہاں تک حضرت علی الرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تعلق ہے وہ بالا تفاق سیح ہے آپ

ا ہے وقت خلافت میں برجق خلیفہ تھے، دوسروں کے عبدخلافت میں آپ کا استحقاق خلافت میں ہے۔ میں ہیں ، (مرادیہ ہے کہ آپ کی چوتھی خلافت ہی تیے ہے)۔

ر ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند، آپ ایک عادل فاضل اور بلندمر تبدی الی تھے۔ سحابہ کرام رضوان اللہ علیم کے درمیان جوجنگیں ہوئیں ان میں ہرفریق کوکوئی شبہ ااحق تھا۔ اور ہرفریق اینے آپ کوحق وصواب پرسمجھتا تھا۔ یہ سب لوگ اہل عدالت تھے، اور اختلافات ونزاعات کی کوئی نہ کوئی تاویل اور وجہ جواز رکھتے تھے،اس وجہ ہے کوئی سحالی ایخ منصب عدالت سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ بیالوگ مرتبہ اجتہاد پر فائز نتھے اور ان کے اختلافات بھی اجتہادی مسائل میں تھے (جن کا انہیں حق حاصل تھا) جس طرح بعد کے مجہم بن نے قصاص اور دیت کے مسائل میں اختلاف کیا ہے اور میداختلاف ان کے لئے باعثِ تنقیص نبیں، ان جنگوں کا باعث بیہوا کہ ان سحابہ کرام پر بعض معاملات کی حقیقت نہ کھل سکی اور شدت اشتباہ کی وجہ ہے ان کے اجتہاد میں اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔

ا۔ ایک گروہ پر اجتہاد سے ظاہر ہوا کہ حق ان کی طرف ہے اور ان کے مخالف باغی ہیں ،اس کے آن پر جماعت کی حمایت ونصرت اور مخالفین سے پیکار ضروری تھی۔ پس انہوں نے ایسائی کیا، کیونکہ امام عدل سے تاخران کے نزویک جائز نہ تھا۔ ۲۔ دوسرے گروہ نے اس کے برعکس حق اپنے اندرمحصور دیکھا اس لئے ان پراپنے گروہ کی موافقت اور دوسرے گروہ سے معرکہ آرائی لازم تھی۔

۔ تیسر کے گروہ پر یقضے مشتبہ ہو گئے اور وہ حیرانی کے عالم میں کسی جانب کور جیج نہ دے سکے اس لئے وہ الگ تھلک رہے اور الگ رہنا ہی ان پر واجب تھا۔ کیونکہ بغیر دلیل وجواز کے کسی مسلمان سے جنگ کرنا جائز نہیں اگر کسی ایک جانب کی ترجیح ان پر ظاہر ہو جاتی تو ان پر اس کی حمایت لازم ہوتی ۔ اس لحاظ سے صحابہ کرام کے متنوں گروہ معذور ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اہل حق کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کمالی عدالت کے پیکر ہیں اور ان کی شرعی شہادت اور روایت قبول کرنا اور م

(نووی شرح مسلم جلد دوم ص ۲۷۲۷)

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

# ما بن تیمید

حافظا بن تيميه عقيده واسطيه "مين رقم طرازين:

اصحاب رسول صلی الله نایه وسلم کے حق میں دلوں اور زبانوں کوصاف و سالم اور پاک رکھنا اہل سنت و جماعت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں فرمایا:

وَ الَّذِيْنَ جَاءُ وَ ا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اعْفِولُنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِى قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِلَّا لَكِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِلَّا لَكِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِلَّا لَكُ رَوُولُ قَ رَجِيْمٌ.

اوروہ لوگ سحابہ کرام کے بعد آئے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے پروردگار! جمیں بخش دے دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے ایمان بی سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں بیل ایمان میں سبقت نے بارے میں کینہ میں ان اہل ایمان کے بارے میں کینہ (عداوت) نہ بیدا فرما بے شک تو بہت مہر بان اور رحم کرنے والا ہے۔

اہل سنت و جماعت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد پر کاربند ہیں:

میرے اسحاب کوسب وشتم (گالیاں) نہ کرو،
میرے اسحاب کوسب وشتم (گالیاں) نہ کرو
مجھے اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت
میں میری جان ہے اگرتم میں سے کوئی اصد
پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرج کرے تو ان
کے کسی ایک فرد کے ایک مد (جُو) کے برابر
نہیں ہوسکتا، بلکہ اس کے نصف کے بھی۔
نہیں ہوسکتا، بلکہ اس کے نصف کے بھی۔

لاتسَبُوا اصحابِی فوالَذِی نَفْسِی بیده لُو اَنَّ احَدَکُمُ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحْدِ ذَهَبًا مَّا بَلَغَ لَوْ اَنَّ احَدَکُمُ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحْدِ ذَهَبًا مَّا بَلَغَ مَدَّ اَحْدِهِمْ وَلَا نَصِیْفَةِ

اہل سنت و جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان تمام فضائل و مراتب کو مانج ہیں جو کتاب وسنت اور اجماع امت سے ثابت ہیں اور فتح یعنی سے صدیبیہ سے پہلے خرج کرنے والے اور راہ حق میں لڑنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوان سحابہ رضی اللہ عنہم سے افضل جانج ہیں جو فتح کے بعد ایمان انفاق اور راہ حق میں قال سے شرفیاب ہوئے۔

وہ مہاجرین کوانصار پر فضیلت دیتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہاللّٰہ تعالیٰ نے غزو ہو ہرر میں شرکت کرنے والے تین سوتیرہ صحابہ کرام کونویدِ جنت دیتے ہوئے فرمایا:

> اِعُمَلُوُا مَاشِئَتُمُ جَوِتَهِارے جَی مِن آئے کرو فَقَدُ غَفَرُتُ لَکُمُ مِن تَهْمِیں بِخْشْ چِکاموں۔ فَقَدُ غَفَرُتُ لَکُمُ مِن تَهْمِیں بِخْشْ چِکاموں۔ (بخاری)

وہ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ درخت کے نیچے بیعت رضوان سے مشرف ہونے والے چودہ سو سے خرا اسکاب میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے گا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و چودہ سو سے زیادہ اسحاب میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے گا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی خبر دی ہے۔

اہل سنت ان لوگوں کوجنتی ہونے کی شہادت دیتے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی مثلاً عشرہ مبشرہ ، ثابت بن قیس بن شاس اور دیگر سحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔

وہ حضرت علی الرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ عند اور دیگر سحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسے منقول متواتر روایت کے مطابق اقرار کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت صدیق رضی اللہ عند ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عند ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عند کو چوتھے مرتبے پر سجھتے حضرت عثمان رضی اللہ عند کو چوتھے مرتبے پر سجھتے ہیں۔ جسیا کہ آثار وروایات اس پر دلالت کرتے ہیں اور جس طرح کے سحابہ کرام نے بیعتِ خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ عند کوحضرت علی رضی اللہ عند پر مقدم کیا۔

#### marfat.com

سی سی اللہ عند کو دھرت عثمان رضی اللہ عند اور دھرت علی رضی اللہ عند اور دھرت علی رضی اللہ عند اور تقدیم وفضیلت کے بارے میں اختلاف ہے مگر وہ یہ سب دھرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند اور تقدیم پر متفق ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ دھزت عثمان رضی اللہ عند کی افضیلت اور تقدیم پر متفق ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ دھزت عثمان رضی اللہ عند چو تھے خلیفہ ہیں، جبکہ دوسرا گروہ حضرت علی رضی اللہ عند کو حضرت علی رضی اللہ عند کو حضرت عثمان رضی اللہ عند پر تفضیل ویتا ہے۔ ایک اور گروہ نے اس بارے میں تو تقف اختیار کیا ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا مجموعی طور پر سیکھت نگاہ قرار پاچکا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عند حضرت علی رضی اللہ عند حضرت عثمان رضی اللہ عند سے افضل ہیں۔ اگر چہ حضرت عثمان وحضرت علی رضی اللہ عنہ ماکی تفضیل کا مسلہ ایسانہیں ہے کہ اس میں اختلاف کرنے والے کو گمراہ قرار ویا جائے۔ گر مسکہ خلافت میں خلاف کرنے والے کو گمراہ کراہ کہا

اہل سنت و جماعت کاعقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد برق خلیفہ حضرت البو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ہیں پھر حضرت عمان رضی اللہ عنہ ہیں ۔ جو شخص ان میں سے کسی کی خلافت پر زبان طعن اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ جو شخص ان میں سے کسی کی خلافت پر زبان طعن دراز کرےوہ گدھے سے بھی زیادہ احمق اور گراہ ہے۔

اہل سنت و جماعت آل بیت رسول الله صلی الله عاید وسلم ہے محبت وعقیدت کا دم بھرتے ہیں اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی الله عاید وسلم کی اس وصیت کو ہمیشہ چیش نظر رکھتے ہیں جو آپ نے دیم خور میں نبی اکرم صلی الله عاید وسلم کی اس وصیت کو ہمیشہ چیش نظر رکھتے ہیں جو آپ نے دیم خور میں ایک تھی کہ:

میں تمہیں اینے اہل بیت کے بارے میں (حسن سلوک کی)یاد دیانی کراتا ہوں۔ أَذْكُرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلَ بَيْتِي

marfat.com

حضور صلی الله علیه وسلم کے چیا حضرت عباس رضی الله عند نے ایک و فعد شکایت کی که بعض قریشی بنو ہاشم برزیادتی کرتے ہیں تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اس ذات کی قتم جس کے قبضۂ قدرت میں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى میری جان ہے کہ وہ موسن نبیس ہو سکتے جب يُحِبُّوْ كُمْ لِلْهِ وَلِقَرَابِتِي

تک وہ تم ہے اللہ کے لئے اور میری رشتہ واری کے باعث محبت نہ رکھیں ۔

ایک اورارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى بِنِي اسْمَاعِيُلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِيُ اِسْمَاعِيُلَ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ كَنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَىٰ مِنْ قَرِيْشِ بَنِي هَاشِم وَاصْطَفَائِي مِنْ بَنِي هَاشِم

یے شک اللہ تعالیٰ نے بی اساعیل کا انتخاب فرمایا بھربی اساعیل میں سے کنانہ کو چنا اور بني كنانه ميں ہے قريش كومنتخب فرمايا اور قريش میں ہے بنی ہاشم اور بنی ہاشم میں سے مجھے

اہل سنت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی از واج ، جو کهمومنوں کی مائیں ہیں ، ہے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔اوراعتقاد رکھتے ہیں کہوہ دار آخرت میں حضور کی ہیویاں ہوں گی۔خصوصاً حضرت خدیجہ رضی ائلدعنہا جوآ پ کی اکثر اواا دکی ماں ہیں۔وہ سب سے پہلے ایمان المنے والی اور امر نبوت میں آ یہ کی یاور و مدد گارتھیں۔اور نبی اکرم صلی اللہ نالیہ وسلم کی بإرگاد میں بہت بلندمر تبدر کھتی تھیں۔ پھر حضرت عائشہ بنت صدیق اکبررضی اللہ عنہا ہیں ،جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللّٰہ نمایہ وسلم نے فر مایا:

فضلُ عائشةَ عَلَى النّساء كفضل التَّريْد حضرت عائشه صلى اللّدعنها كي ديمُرعورتول برايي فضیلت ہے جیسی سارےکھانوں برٹزیدگی۔

على سائر الطّعام

#### marfat.com

اہل سنت و جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض وعداوت رکھنے والے روافض کے طرز ممل سے بیزار ہیں ، یونہی وہ ناصبیوں کے طریقہ کارسے بھی ، جواہل بیت نبوت کوقول وفعل سے اذبیت و سے ہیں۔
سے اذبیت و ہے ہیں۔

وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان رونما ہونے والے واقعات و اختلافات کے بارے میں زبان بندر کھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی طرف منسوب ہونے والی بُرائی کی روایات یا تو سرے سے فلط ہیں یا ان میں کی بیشی کر دی گئی ہے ہاور جو پچھ حت کے ساتھ مردی ہے وہ اس میں معذور ہیں۔ کیونکہ وہ جہتد ہیں اور جمبتد سے خطاء ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بھی معصوم عن الخطاء نہیں۔ اور ان سے گناہ کا صادر ہونا ممکن ہے۔ گر ان کی دین حق کے لئے اتی قربانیاں اور فضیلیس میں جو ان سے سرز دہونے والی خطاؤں کا کفارہ اور بخشش کا ذریعہ بن قربانیاں اور فسیلیس میں جو اب جو بعد کے لوگوں کو حاصل نہیں۔ کیونکہ ان کی نیکیاں بدیوں کومنا واتی ہیں۔ اور یہ ایک خوبی ہے جو بعد کے لوگوں کو حاصل نہیں۔ کیونکہ ان کی نیکیاں بدیوں کومنا

زبانِ رسالت ما بسلی الله نطیه وسلم سے به ثابت ہے کہ وہ سب زمانوں کے لوگوں سے افضل ہیں۔ ان کا کوئی فرداگر راہ خدا میں ایک مد بجوخرج کرے تو دوسرے کے احد پہاڑ سونا خرج کرنے سے افضل ہے۔ پھر جب ان میں ہے کی سے کوئی گناہ صادر ہوتو تو بہ یا کار نیک یا سابقہ فضیلت یا شفاعت محم مصطفی صلی الله علیہ وسلم سے۔ جس کے وہ سب سے زیادہ حق دار ہیں۔ یا دنیاوی ابتلاءو آز مائش سے اس گناہ کا کفارہ ہوجا تا ہے۔ اور اس کی بخشش ہو حق دار ہیں۔ یا دنیاوی ابتلاءو آز مائش سے اس گناہ کا کفارہ ہوجا تا ہے۔ اور اس کی بخشش ہو حاتی ہے۔

پھرمقام غور ہے کہ جب ٹابت شدہ صریح گناہوں کی بخشش ہوسکتی ہے تو سحابہ کرام کے وہ امور جواجتہا دیرمبنی تنصے کیوں معاف نہیں ہو سکتے ؟

حالانکه ایسے اجتباری امور سیح ہوں تو دوہرا تواب ملتا ہے اور غلط ہوں تو اکبرا تواب\_

marfat.com

کیونکہ مطلعی اور خطاء قابل معافی ہے۔

مزید برآ ل بعض صحابہ کرام رضی الله عنهم کی طرف خطاء کے ایسے معاملات ، جن پر تنقید کی جاتی ہے ان کے محاسن و فضائل مثلاً ایمان بالله ، ایمان بالرسول جباد فی سبیل الله ، ہجرت ، فارت ہم نافع اور عمل صالح کے مقابلہ میں اس قدر قلیل اور بے مقدار میں کہ الله کی مغفرت و رحمت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ۔

جوشخص علم وبصیرت کے ساتھ صحابہ کرام کی سیرت اور ان پرعنایات ربانی کے باعث فضائل دکمالات پرغور کرے گاتو یقینا اس حقیقت ہے آگاہ ہوجائے گا کہ وہ انبیائے کرام علیہم السلام کے بعد صفحہ مستی کے بہترین انسان ہیں۔ندان جیسی پہلے کوئی قوم ہوئی ہے نہ آئندہ ہوگی۔وہ اس امت کے جو کہ خیر الاہم ہے۔خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کے دیا وہ معزز اور مکرم افراد۔

العقيدة الواسطية ص ١٢١، ٢١١ طبه و نشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد الرياض المملكة العربية السعودية

marfat.com

# ٨- امام كمال الدين ابن هام حنى رحمته الله عليه

امام کمال بن ہمام اپنی کتاب 'مسایرہ'' میں فرماتے ہیں :

خلفائے اربعہ کی فضیلت ان کی ترتیب خلافت کے اعتبار سے ہے بیخی سب ہے افضل حضرت ابوبكر رضى الله عندبين بجرحضرت عمر رضى الله عنه بين بجرحضرت عثمان رضى القدعنه بين پھرحضرت علی رضی اللّٰدعنہ ہیں۔ کیونکہ فضیلت کاحقیقی معیار وہ ہے جواللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں ہے اور اس سے کوئی آگاہ بین ہوسکتا سوائے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے، جو با علام اللی جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام کی تعریف اور مدح فر مائی ہے گر اس کی حقیقت ہے بھی وہی لوگ آشنا ہو سکتے ہیں جوز مانۂ وحی و تنزیل اور نبی اکرم صلی اللّٰہ عایہ وسلم کے احوال کے گواہ یں۔فضیلت پر دالالت کرنے والے ان احوال کے قر ائن صرف انہی لوگوں پر ظاہر ہوئے۔ دوسروں پرہیں ہوسکتے کیونکہ وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ مگران کی کچھ تفصیل ہم تک سمعی داائل کے ذریعے صراحت کے ساتھ پینی ہے جبیبا کہ سے بخاری میں حدیث عمروبن عاص ہے:

انہوں نے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:

مَنْ أَحَبُ النَّاسِ اِلَيْكَ مِنَ الرَّجَال مردول میں سے کون آب کوزیادہ محبوب ہے فقال ابوها يعنى عائشة فرمایا عائشه کاابا (ابو بکرصدیق)\_

یہ حدیث کا اختصار ہے تھے کے الفاظ ہیں حضرت عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں میں نے عرض كيايارسول الله:

كون تخص آب كوزياده محبوب ہے؟ فرمايا عائشه، میں نے عرض کیا مردوں میں ہے '' فرمایا عائشہ ك ابا عرض كيا چركون؟ فرمايا عمر بن خطاب، ان کے بعد کنی مردوں کے نام لئے۔ ائ النَّاس احبُ النِّكَ قَال غائشة فَقُلُتُ مِن الرَّجَالِ فَقَالِ ابوها قُلْتُ ثُمّ من؛ قال غمر بن الخطاب فعد رجالا (بخاری و مسلم)

دوسری دلیل میہ ہے کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللّٰہ عنہ کونماز کی ا مامت کے لئے مقدم کیا۔اوراس سنت پرسب کا اتفاق ہے کہ نماز کے لئے اس آ دمی کومقدم کیا جائے جوعلم، قرائت ، اخلاق اور ورع میں سب سے زیادہ افضلیت رکھتا ہو۔ان داائل ے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سب سحابہ سے انصل تھے۔ یکی بخاری کی سیج

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں:

ہم عبدرسالت ما ب میں کسی کوحضرت الی بکر رضی اللّٰہ عنہ کے برابرہیں مجھتے تتھے پھرحضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کے ان کے بعد جضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ کے ، پھر چھوڑ دیتے تھے اور سحابہ كرام كے درميان موازندند كرتے تھے۔

كُنَّا فِي زُمَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا نَعْدِلَ بَأَبِي بَكُرِ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتُركَ أَصْحَابَ النَّبِي لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمُ (بخارى)

صحیح بخاری ہی میں جگر گوشہ سیّد ناعلی رضی اللّٰہ عنه محمد بن حنفیہ رضی اللّٰہ عنہ ہے مروی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اینے اباجی ہے یو چھا:

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بعد اقضل كون الله عليه و سلم فَقَالَ أَبُوْبَكُو قُلْتُ ثُمَّ بِي حَرِمايا: ابوبكر رضى الله عند مين في عرض كيا پھرکون؟ فر مایاعمر رضی اللہ عنہ۔

أَيُّ النَّاسُ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَر

بجھے خوف آ رہا تھا کہ کہیں حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کی بجائے حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ کا نام نہ لے دیں۔ میں نے عرض کیا کیا عمر کے بعد آیا فضل ہیں؟ فرماما: میں تو مسلمانوں میں ہے ایک عام قال مَاانا الَّا واحدُ من المسلمين آ دمی ہوں۔

دیکھے حضرت علی الرتھنی رضی اللہ عنہ خوداس بات کی تصریح فرمار ہے ہیں کہ ابو بکر رضی
اللہ عہر سب لوگوں سے افضل ہیں۔ ہماری بیان کردہ ان احادیث کا مفادیہ ہے کہ حضرت
ابو بکرتمام صحابہ کرام پر فضیلت رکھتے ہیں بعض احادیث میں خلفائے ثلاثہ کی ترتیب فضیلت
بھی آئی ہے۔ پھر جب تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م نے خلفائے ثلاثہ کے بعد حضرت علی کی
تفضیل پر اتفاق کر لیا جن میں طلحہ رضی اللہ عنہ وز ہیر رضی اللہ عنہ بھی تضوق ٹابت ہوا کہ حضرت
علی رضی اللہ عنہ تینوں خلفاء کے بعد افضل الخلق ہیں ہے۔

ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام صفت عدالت سے متصف ہیں اور (ان سے زبان طعن روک کر) ان کی تعریف کرنی چاہئے۔ جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّةِ اُخْوِجَتُ لِلنَّاسِ تَامُوُوْنَ تَم بہترین امت ہو جولوگوں کے بطور نمونہ بالمُمُوُوْن کے بطور نمونہ بالمُمُوُوْن عَنِ الْمُنْکِرَ تَالُمُوْنُ عَنِ الْمُنْکِرَ تَالَالُ کُی ہوتم لوگوں کو نیکی کا ظلم کرتے ہواور بالمُمُعُونُ عَنِ الْمُنْکِرَ بُولُ مِنْعَ کرتے ہو۔ بُرائی ہے منع کرتے ہو۔

وَ كَذَالِكَ جَعَلْنَا ثَحُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا الى طرح بم نے ثم كوامت وسط يعنى عاول و شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ شَهْدَاء عَلَى النَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سحابہ کرام براہ راست حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پراس خطاب ہے شرف ہوئے۔ ایک ارشاد ہے:

جس دن الله رسوانه كرے گانی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں كو۔ ان كانور دوڑتا ہوگا ان کے آئے اور ان کے داہنے، عرض كريں ان کے آئے اور ان کے داہنے، عرض كريں گے اے ہمارا ہمارے لئے ہمارا نور پورا كر دے اور ہميں بخش دے بيشك تجھے نور پورا كر دے اور جميں بخش دے بيشك تجھے ہم چيز پر قدرت ہے۔

#### ایک اورارشاوملاحظه شیجئے:

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَوَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضُلا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا لَا سُجُدُهُ فَي اللَّهِ وَرِضُوانًا لَا سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اللَّهِ وَرِضُوانًا لَا سُجُودٍ ﴿ سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَوِالسِّجُودِ ﴿ وَلَا السِّجُودِ السِّيْمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ اَثَوِالسِّجُودِ ﴿ وَلَا اللَّهُ وَالسِّجُودِ ﴿ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

> . ایک آیت کریمه میں فر مایا:

لَقَدُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْيُبَا يُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي يُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَانْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ آثَابَهُمُ فَتُحُا قَرِيْبًا –فتح: ١٨)

محد الله کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کا فروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں و کیھے گار کوع کرتے سجد سے میں گرتے اور ان کی علامت ان اللہ کافضل ورضا جا ہے اور ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے جدوں کے نشان ہے۔

بے شک اللّہ راضی ہوا ایمان والوں ہے جب
وہ پیڑ کے بیجے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللّہ
نے جانا جو (اخلاص وصدق و و فا) ان کے دل
میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد
آ نے والی فتح کا انعام دیا۔

اسی طرح نبی اکرم صلی الله نایه وسلم کے ارشادات پاک میں بھی سحابہ کرام کی مدح و ثناء آئی ہے۔ فرمایا:

اَصْحَابِیُ کَالنَّجُوْمِ بِاَیَّهِمُ اِقْتَدَیْتُمُ میرے اسحاب ستاروں کی مانند ہیں جس کی اِهْتَدَیْتُمُ میرے اسحاب ستاروں کی مانند ہیں جس کی اِهْتَدَیْتُمُ (دارمی، ایان عدای) مجمی اقتداء کروگ ندایت پا جاؤگے۔

سنخسین کی حدیث ہے۔ میر ہے اسحاب کوسب وشتم نہ کرو،اگرتم میں ہے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرج کر ہے وہ ان کے کسی شخص کے ایک مدجو کے برابرنہیں ہوسکتا بلکہ اس کے نصف نے برابر بھی نہیں ہوسکتا۔

ایک اورارشاد ہے:

۔ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے بھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے زمانے کے لوگوں کے لمتصل ہوں گے۔( بخاری مسلم ) بامتصل ہوں گے۔( بخاری مسلم )

#### <u>استدراک</u>

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان قاتلین عثان رضی اللہ عنہ کے سپر دکر نے کے مسئلہ پر جوجنگیں ہوئیں وہ اجتباد پر بن تھیں ۔ وہ اس لئے نہ تھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ امامت و خلافت کا کوئی اختلاف یا جھڑا اتھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھے تھے کہ قاتلین عثان رضی اللہ عنہ کوامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوار وہ بھی عنہ کے حوالے کرنے سے امامت عظی میں شدید انتشار اور اضطراب پیدا ہوجائے گا اور وہ بھی عنہ کے حوالے کرنے سے امامت عظی میں شدید انتشار اور اضطراب پیدا ہوجائے گا اور وہ بھی جب کہ ابھی آپ کی خلافت کا آغاز ہے کیونکہ قاتلین کے قبائل علوی کشکر میں گھلے ملے ہوئے جب کہ ابھی آپ کی خلافت کا آغاز ہے کیونکہ قاتلین سے انتقام کومؤخر کرنا زیادہ مناسب تھا۔ یہاں تک کہ معاملات خلافت مشکم ہوجائیں بھران سے قصاص لیا جائے اور یہ انتہائی درست فیصلہ تھا کیونکہ شورش پندا آپ کے خلاف بعاوت کرنے اور آپ کوشہید کرنے کا تہیکر چکے تھے۔ اس کیونکہ شورش پندا آپ میں جنگ جمل کے دوران ان شورش پندوں کا کردار بہت واضح ہے۔ (ممایرہ معامرہ ابن الی شریف شافعی ۱۳۲ سے ۱۳۱

☆☆☆☆☆

## ٩\_الا يام القطب سيّدى عبدالوباب الشعراني شافعي رحمته اللّدعليه امام شعراني "أمنن الكرري" مين فرماتي بين:

اللہ تعالیٰ نے مجھ پراحسان فر مایا کہ اس نے مجھے خواب میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ و
سلم کی اولا دکی زیارت کرائی اور میں نے انہیں اسی نظر عقیدت سے دیکھا۔ جس سے ان کے
باپوں کو دیکھا اگر ان کا زمانہ پاتا۔ اور ان کی صحبت سے مشرف ہوتا۔ اور ان کے مراتب و
مقامات کے متعلق میر انکتہ نگاہ وہی ہوتا جس کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ حض
اندھی عقیدت پر نہ ہوتا۔ کیونکہ بعض اوقات شیطان معاملات ِ محبت میں تعصب بیدا کر دیتا
ہے۔ بخلاف اس محبت کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں سحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم
سے کی جاتی ہے۔ وہ محبت تعصب سے خالی اور سالم ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ شریف ابوئی نے مفتی حرمین حضرت محب طبری رحمته اللہ علیہ سے

یو چھا: تم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کیوں فضیات و تقدیم و ہے ہو؟

حالا نکہ حضرت علی غزیر العلم بیں اور نہیں نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبی تعلق ہے۔

حضرت محبّ طبری نے جواب ویا۔ جناب عالی! ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کواپنے

رائے سے مقدم نہیں کرتے اور نہیں یہ بات ہمارے اختیار میں ہے۔ آپ کے جدا کرم

حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سدوا كُلَّ خُوْخةٍ في الْمَسْجد الاخُوخة ابي بكر

ایک اورارشاد ہے:

مُرُوا ابابَكُر فَلْيُصَلِّ بالنَّاس

ابو بکر کو جا کر کہو کہ وہ او گول کی ا مامت کریں اور نماز بڑ ھائیں ۔ ال حدیث کوہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند سے پڑھا۔ جب نبی اکرم صلی التدنيلية وسلم كاوصال ہوا تو صحابه كرام رضوان التُدعيبيم الجمعين نے كہا۔ جس شخص كو نبي اكرم سلي الله نایہ وسلم نے ہمارے دین کے لئے پہند فر مایا اور مقدم کیا اسے ہم اپنی دنیا (کی قیادت) کے لئے مقدم کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ شریف ابونی نے کہا۔ ہاں پینے ہے۔ مگر عمر رضی الله عند کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت محتب طبری نے جواب دیا۔ 'جہاں تک حضرت عمرِ رضی اللّٰدعنه کا معامله ہے۔حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰدعنه نے اپنے وصال کے وفت انہیں مسلمانوں کے لئے منتخب ومقرر فرمایا۔ شریف نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے اب عثان رضی اللّٰہ عنہ کے بارے میں کہو۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا معاملہ عشرہ مبشرہ میں ہے جلیل القدر صحابه كرام كى شورى ميں ركھ ديا۔ پيشورى ان افراد پرمشمل تھى جن سے رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفت وصال راضي اورخوش يتضه \_ تو اہل شوريٰ نے حضرت عثمان رضي الله عنه كومقدم کیا۔ شریف نے من کر کہا اب حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ کے متعلق کچھ بتاؤ۔ حضرت محت طبری نے فرمایا۔ وہ مجہم میں جس طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ درجہ ٔ اجتہاد پر فائز شے۔ پوچھااگرتم ان دونوں کا زمانہ پاتے تو لڑائی میں کس کا ساتھ دیتے؟ فرمایا حضرت علی رضی الله عنه کا ،اس پرشریف بول اٹھااللہ تعالیٰ تنہیں ہماری طرف ہے بہترین جزادے۔ ا مام شعرانی رحمته الله علیه فرمات بین:

میرے بھائی! سنت رسول کی پیروی کرنے والے اس عالم کے نفیس کلام پر خور کروانہوں نے تقذیم وفضیلت کے اس مسلم میں اپنے لئے کوئی اختیار باتی نہیں رکھا۔ معلوم ہوا کہ ہم پر اازم ہے کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں اسحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں نیزان کی اوال دستے بھی محبت رکھیں۔ اور بیر محبت طبعی محبت نہیں عقلی اور شری محبت ہے۔ ہم سیّدہ فاطمتہ الز ہرارضی اللہ عنہا کی اوال د پاک کو حضرت ابو بکر صدیت پر عمل کر سے مبوئے اولا د پر ترجیح و ہے تیں جس طرح حضرت ابو بکر صدیت پر عمل کر سے مبوئے اول د پر ترجیح و ہے تھے۔ اینی اوال د پر ترجیح و ہے تھے۔

تم میں ہے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے والد اولا د اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

لَايَوُمِنُ اَحَدُكُمُ حَتَّى اَكُوْنَ اَحَبُّ اِلَيُهِ مَنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدهٖ وَالنَّاسِ اجْمَعَيْنَ

ایک بارحفزت علی رضی الله عنه سے بوچھا گیالوگوں نے حفزت ابو بکر اور حفزت عمر رضی الله عنه سے بوچھا گیالوگوں نے حفزت ابو بکر اور حفزت عمر رضی الله عنها کو آپ پر کیوں فضیلت اور ترجیح دی؟ فر مایا انہیں بیاعز از الله نعالی نے بخشا ہے۔الله تعالیٰ کا ارشادیاک ہے:

تم ظالم اوگوں کی طرف نہ حجکو ورنہ جہنم کی آگئمہیں جلائے گی۔ وَلَا تَرْكُنُوا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

اوریہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہا کی طرف میلان اور جھکاؤ تھا اور آپ نے ان دونوں کی صاحبز ادیوں سے نکاح فرمایا، اگروہ فلالم ہوتے تو رسول اللہ علیہ وسلم ان کی صاحبز ادیوں سے ہرگز عقد نکاح نہ کرتے۔ نہان کی طرف مائل ہوتے۔

آ کے چل کرامام شعرانی فرماتے ہیں:

"میں نے سیّدی علی الخواص رحمہ اللہ کی زبان اقدی سے سنا ہمیت رسول اللہ سالی اللہ عائیہ وسلم کے لئے اتنا ہی کافی نہیں کہ بس عادی اور رحمی حبت رَحییں بلکہ ہم پراا زم ہے کہ اگر جمیں سحابہ کرام کی محبت میں تکالیف بھی ہر داشت کرنی پڑیں تو کریں اور کسی صورت ان کی محبت سے دسکش نہ ہوں۔ جس طرح ہم ظلم وستم اور تعذیب سے اپنے ایمان کونہیں چھوڑتے اور جس طرح حضرت بلال ،صہیب اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم نے ایمان کی خاطر ظلم کے بہاز ہر داشت کے ۔ نیز حضرت امام احمد بن جنبل رحمہ اللہ نے خلق قرآن کے مسئلہ میں او تیوں پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔

جو خص مُتِ سحابه رضوان الله عنهم میں ان لوگوں کی طرح تکلیف اور اذبیت بردا شت نہیں

کرسکتا۔اس کی محبت میں خامی ہے۔' انہیٰ

امام شعرانی ''اپی کتاب الیواقیت والجوابر''کے چوالیسیویں باب میں فرماتے ہیں۔
''صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے درمیان رونما ہونے والے اختلافات پر خاموثی اختیار کرنالازم ہوادر بیاعقادر کھنا کہ انہیں ان اجتہادی اختلافات پر اجر ملے گا اور بیا با تفاق انل سنت وہ سب صفت عدل سے متصف ہیں خواہ ان میں سے کوئی فتنوں کی زومیں آیا یا نہ آیا، جسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابعض ویکر سحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مہیں ہم پر واجب ہے کہ ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ اور ان کے نزائل معاملات کو اجتہاد پر مجمول کریں۔ کیونکہ ان امور کی بنیا واجتہاد ہے اور ہر مجبتد اپنی نکھ نگاہ میں مصیب اجتہاد پر مجبتد اپنی کھور گر وہ فی الحقیقت صبحے فیصلہ پر پہنچا ہوتو اسے دو ہر انتواب ملے گا اور اگر رائے میں نفو کر کھائی ہوتو اسے اکبر انتواب ملے گا ، اور وہ اس معاملہ میں معذور قرار دیا جائے گا۔'' میں نالا نباری فرماتے ہیں:

''صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو عادل قرار دینے سے بیمراد نہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ، ہیں۔ یا ان سے خطاء محال ہے۔ اس سے مراد بیہ ہے کہ دینی احکام میں ان کی روایات قبول کی جا کیں گی اور اسباب عدالت اور طلب تزکیہ کی تحقیق کے لئے مشقت اٹھانے کی ضرورت نہ ہوگ ۔ کیونکہ اب تک کوئی ایک چیز ٹابت نہیں ہوئی جوان کی عدالت میں ردوقد ح کاباعث بی ہو۔ ولڈ المحمد ہمارے نز دیک ان کا وہ می مقام و مرتبہ ہے جوعبد رسالت میں تھا جب تک کہ اس کے فلاف کوئی قطعی دلیل پایہ ثبوت تک نہ پہنچ جائے۔ بعض مؤرخین کی روایات کی طرف کان دھرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ جو بچھ بیان کرتے ہیں۔ وہ حقیقت بر بھی نہیں اور اگر کوئی روایت بی ضرورت نہیں کیونکہ وہ جو بچھ بیان کرتے ہیں۔ وہ حقیقت بر بھی نہیں اور اگر کوئی روایت بی میں تاویل کی گنجائش ہے۔ اس بارے میں حضر سے عمر بن عبد العزین کا روایت بی بھی ہوتو اس میں تاویل کی گنجائش ہے۔ اس بارے میں حضر سے عمر بن عبد العزین کا بیار شاد کتنا خوبصور سے ہے۔

''ان پاکیزہ خونوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کومحفوظ رکھا اب ہم اپنی زبانوں کو ان سے کیوں داغد درکریں۔'' ان حاملین دین پرطعن کرنا کیوں کر جائز ہے، کیونکہ دین کی جو خبر بھی ہم تک پینجی ہے تو انہی پا کیزہ نفوس کے تو سط سے پینجی ہے جو شخص صحابہ کرام پرطعن کرتا ہے تو دراصل اپنے دین پرطعن کرتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس طعن کا کلی سد باب کیا جائے۔ بالخصوص حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما وغیر ہما سحابہ کرام کے بارے میں فضول غور و خوض سے اجتناب کیا جائے۔ اور روافض سے منفول اہل بیت نبوت کی ان حضرات سے خوض سے اجتناب کیا جائے۔ اور روافض سے منفول اہل بیت نبوت کی ان حضرات سے ناگواری اور تلخی کی روایات سے دھوکانہیں کھانا چاہئے کیونکہ اس قشم کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں اور اس بارے میں فیصلہ کرنے کا حق صرف رسول اللہ صلی اللہ نالمہ و کم کیونکہ بیآ پ کی اور اس عالمہ ہے۔'

كمال بن الي شريف كہتے ہيں:

روا ما مت وخلافت کے بارے میں ندھا جس طرح کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے اصل اختلاف وہ امامت وخلافت کے بارے میں ندھا جس طرح کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے اصل اختلاف قاتلین عثان کو آپ کے لوا تھین کے حوالے کرنے کا تھا تا کہ وہ ان سے انتقام اور قصاص لے عمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے بیتھی کہ قاتلین کو ان کے حوالے کرنے کا معاملہ مؤخر کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ انہیں فوری طور پر قصاص کے لئے ہر وکر دینا۔ جبکہ ان کے طاقتور قبیلے اور رشتہ دار علوی لئکر میں گھس بچے ہیں۔خلافت کے اوائل ہی میں اضطراب اور پریشانی پیدا کرنے کے متر ادف ہے۔ بالخصوص اس وقت جب کہ بعض سورش پند حضرت علی کے خلاف بغاور تا میں معاویہ رضی کا پچھا ظہار جنگ جمل کے موقع پر ہو چکا تھا۔

اس ساسلہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے بھی کہ قاتلین کوفوراً قصاص کے لئے حوالہ کیا جائے اور ران کا بینکہ ترون اس جاب کی آ را ۔ کا اپنی حوالہ کیا جائے اور ران کا بینکہ ترون اجور وثواب کے متحق ہیں۔ ( آئین )

分分分分分

# ۱۰- امام شہاب الدین احمد بن حجمیثمی شافعی رحمته الله علیه

امام ابن حجر مکی رحمته الله ناليه اين كتاب " زواجر" ميں رقم طرازين:

''اکابرسلف صالحین میں ہے۔حضرت ابوایوبسنتیانی فرماتے ہیں۔جس نے حضرت ابو بمرصد بق رضی الله عنه ہے محبت کی اس نے دین کا پینار قائم کرلیا جس نے حضرت عمر رضی الله عنه سے محبت کی اس نے ہدایت کا راستہ روثن کر لیائے جس نے حضرت عثان غنی رضی الله سے الفت و محبت کا رشتہ جوڑ ااس نے اپنے آپ کونور الٰہی سے منور کر لیا اور جس نے حضرت علی رضی الله عندے حبب و ولا کا تعلق قائم کیااس نے ہدایت کی مضبوط گر و تھام لی اور جس نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم خیر و ہدایت کے پیکر تنصود د نفاق سے پاک اور بری ہو گیا۔ كيونكه صحابه كرام رضوان الله عليهم كے فضائل ومناقب بيثار بيں جن كابيان ممكن نہيں \_'' امام ابن حجر رحمته الله نعليه فرمات بين:

'' جميع الكسنت و جماعت كااس بات برا تفاق واجماع ہے كەتمام سحابه كرام رضوان الله علیہم میں سے وہ دی افضل ہیں جنہیں زبانِ رسالت سے نام بنام جنت کا مڑ دہ ملا ہے۔ پھر ان میں سے افضل ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ میں پھرعمر رضی اللہ عنہ میں۔ان کے بعد اکثر اہل سنت حضرت عثمان کوافضل قرار دیتے ہیں پھر چوہتھےنمبر پرحضرت علی رضی اللّٰدعنہ ہیں۔اوریہ الیک مقدس مستیال ہیں جن کی شخصیات پر کوئی آ دمی اعتراض نہیں کرسکتا۔ سوائے بدعتی منافق اور ضبیث مخص کے، نبی اکرم صلی اللہ نایہ وسلم نے اینے ذیل کے ارشاد میں خلفائے اربعہ کی ہدایت ہے وابستہ ہونے کا حکم دیا ہے۔

عَلَيْكُمْ سُنِتِي و سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِينُ بَيْنِ مِنْ بَعْدِي عَضُوا عَلَيْهَا بالنواجذ

تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کی پیروی اا زم ہے اسے اپنی ڈاڑھوں کے ذریعےمضبوطی سے تھام لو۔ خلفائے راشدین ہے مرادیمی حیار سحابہ کرام ہیں اور اس بات پر قابل ذکر لوگوں کا اجماع ہے زواجر ہی میں فرمایا:

''اللّٰد تعالیٰ نے قرآن تھیم کی متعدد آیات میں اس بات پرنص فر مائی ہے کہ و دسحا بہ کرام رضوان اللّٰہ علیہم سے راضی ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اور مباجرین و انصار میں سابقین اولین اور وہ لوگ جو کے ساتھ ان کے بیرو ہوئے اللہ ان کے بیرو ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ۔

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانِ لا رَضَى اللَّهُ عَنْهُمْ ورضُوًا عَنْهُ الخ رائتوبه: ١٠٠)

اس لئے جس نے ان کو یا ان میں ہے کسی کو بُر ا بھلا کہا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کیا اور جوشخص اللہ تعالیٰ کو جنگ کا چیلنے وے وہ بر باد ہو گیا اور ذلت ورسوائی اس کا مقدر بن گئی ،ای لئے علائے کرام فرماتے ہیں کہ جب سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر کسی بُر ائی یا عیب کی نسبت کے ساتھ ہوتو اس وقت بچنا لازم ہے اورا گر قدرت ہوتو ویگر مشکرات کی طرح باتھ زبان یا دل کے ساتھ اس کا از الہ اور ا نکار ضروری ہے بلکہ بیے جرم دیگر مشکرات کے مقابلے میں زیادہ فہتے اور بُر ا ہے۔ اس لئے نبی اکرم صلی اللہ عالیہ وسلم نے تاکیداً منع فرمایا کہ صحابہ کرام میں زیادہ فہتے اور بُر ا ہے۔ اس لئے نبی اکرم صلی اللہ عالیہ وسلم نے تاکیداً منع فرمایا کہ صحابہ کرام میں اللہ عنہ کی شان میں گنا خی نہ کی جائے۔ فرمایا:

الله الله في اضحابي لا تتخذوهم غرضًا بعدى فمن اجبهم فبخبي أحبهم و من أبغضهم و من أبغضهم و من أذاهم فقد اذابي و من اذاني فقد اذى الله و من اذى الله اوشك ان يا خذه (ترمذي)

میرے اسحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے بعد ان کو تقید کا نشانہ نہ بتالین بوان سے محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے کرے گاتو میری محبت کی وجہ سے کرے گااور جو ان سے بغض رکھے تو دراصل مجھ سے عداوت کے باعث ان سے بغض رکھے گا اور جوانبیں ستائے گاتو وہ مجھے افیت دے گا اور

#### marfat.com

جو مجھے اذیت دے گاتو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کوناراض کرے گا اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب اختیار کرے گا۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ استانی گرفت میں لے لے۔

غورفر مائے سحابہ کرام کے کتنے عظیم فضائل اور مناقب بیں کہ نبی اکرم نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اوران کے ساتھ دشمنی اور عداوت کواپنی دشمنی کفہرایا۔ اپنی محبت قرار دیا اوران کے ساتھ دشمنی اور عداوت کواپنی دشمنی کفہرایا۔

اس بات سے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جلالتِ شان اور شرف و ہزر گی کا انداز ولگائے کہ ان کی محبت نبی اکرم کی معبت کا عنوان ہے اور ان کے ساتھ عداوت حضور کے ساتھ دشمنی ہے۔ جو شخص سحابہ کرام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات اور احوال و آثار پرنظر قالے گا اسے سحابہ کرام کی عظمت شان معلوم ہوگی۔ اللہ تعالی انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزاعطا فرمائے انہوں نے راو خدامیں جباد کاحق اوا کیا یباں تک کہ شرق وغرب میں دین کا ڈ نکان گیا اور شریعت اسلام کوعروج و غلبہ نصیب ہوا اگر و دراہ خدامیں ایک وغرب میں دین کا ڈ نکان گیا اور شریعت اسلام کوعروج و غلبہ نصیب ہوا اگر و دراہ خدامیں ایک سرفروش کا مظاہرہ نہ کرتے تو ہم تک قرآن آتا نہ سنت پہنچی اور نہ بی اصل کا وجود ہوتا نہ فرع کا۔ جو شخص ان کی شان میں زبانِ طعن دراز کرتا ہے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اس جرم کی بیا واش میں ملت اسلامیہ سے خارج ہوجائے گا کیونگہ ان کی شان میں گرنا نور قرآن کو بھا دینے کی کوشش ہے۔

ویابی الله ان یتم نوده وَلَوَ تُحَوِهَ اور الله نه مانے گاگر اینے نور کا پورا کرنا، الْکافِرُوْنَ

اس طعن وتشنیج سے دراصل اس تعریف و ثناء پر بے اطمینانی اور بے بیتی کا اظہار ہے جو اللہ تعالی اور اس کے دراصل اس تعریف و ثناء پر بے اطمینانی اور اس کے درسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام کے دق میں فرمائی ہے اور یہ بات خود اللہ تعالی اور اس کے درسول کی شان میں گنتاخی ہے کیونکہ سحابہ کرام بھارے اور رسول اللہ

# marfat.com Marfat.com

صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان و سلے ہیں۔ان پر نکتہ چینی کرنا بارگاہ الوہیت و رسالت پر اعتراض کرنا ہے۔اور روایت نقل کرنے والے کی تو بین دراصل منقول عند (جس سے نقل کی گئی) کی تو بین ہے۔اور یہ بات اس مخص کے لئے بالکل صاف اور واضح ہے جو تد بر سے کام لیتا ہے اور اس کا عقیدہ نفاق اور زندقہ سے پاک ہو۔

اس لئے ہراس شخص پرضروری ہے جواللد تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مدی ہوکہ وہ اس شخص ہے بھی محبت کر ہے جواللد تعالی اور اس کے رسول کا کلام و پیغام دو سروں تک پہنچانے کا فریضہ سرانجام دے۔ اور اس کام میں کوتا ہی کا مرتب نہ ہو۔ سحا بہ کرام رضی اللہ عنہم وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے شریعت اسلامیہ کے لئے مشقتیں سہی ہیں۔ امام ابن حجرز واجر ہی میں فرماتے ہیں:

"اس بارے میں احادیث بکثرت آئی ہیں ہم نے ان تمام احادیث کا ایک جامع کتاب بنام الصواعق المحرق قد الاخوان الشیاطین اصل الابتداع والصلال والزئدقہ" میں احاط کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ کتاب اس موضوع پر بے نظیر کتاب ہے۔ اگرتم سحابہ کرام رضی الله عنهم میرے خیال میں یہ کتاب اس موضوع پر بے نظیر کتاب ہے۔ اگرتم سحابہ کرام رضی الله عنهم کے فضائل، کے محاس اہل بیت عظام کی ان کے حق میں تعریفیں بالخصوص شیخین رضی الله عنهم کے فضائل، شیعہ اور رافضیوں کی رسوائیوں کذب بیانیوں اور من گھڑت باتوں کا تماشا دیکھنا جا ہے ہوتو فرکورہ کتاب کی طرف رجوع کرو۔"

انتهت عيارة الزواجر

میرے خیال میں یہاں''الصواعق''میں سے سحابہ کرام رضی اللّٰد عنہم کے فضائل اور ان پر کئے جانے والے اعتراضات کے دفاع کے لئے ایک جامع انتخاب کی ضرورت ہے۔ امام ابن حجرفر ماتے ہیں:

''اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ ہرمسلمان پرواجب ہے کہ وہ سحابہ کرام کی عدالت اور پاکیز دننسی پریفین رکھے، ان پر اعتراضات ہے اجتناب کرے اور ان کے فضائل و

#### marfat.com

منا قب بیان کرے، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

تم بہترین امت ہوجواوگوں کے لئے نکالی گئی تم نیکی کا تھم دیتے ہواور ارائی سے منع کرتے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُوُّوْنَ بِالْمَغُوْرُوْفِ وَ تَنْهُوُنْ عَنِ الْمُنْكُو

بو\_

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تمام امتوں پر فضیات بیان فر مائی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی شہادت بیں کیونکہ و واپنے بندوں کے حالات بیس بخو بی آ گاہ ہے اور ان کی پوشیدہ بھلا ئیوں اور خوبیوں کو اچھی طرح جانتا ہے بلکہ بیا لیے معاملات ہیں جن کوسوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے معاملات ہیں جن کوسوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں شہادت دی کہ وہ بہترین امت ہیں تو ہرایک پر اس کا اعتقادر کھنا اور ایمان اا نا ازم ہے ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کی خبروں کی تکذیب کا مرتکب تھہرے گا۔ اس بات میں شک نہیں ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خبروں کی تکذیب کا مرتکب تھہرے گا۔ اس بات میں شک نہیں ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ عالیہ وسلم کی خبر کی حقانیت پر شبہ کا اظہار کرے وہ تمام مسلمانوں کے اجماعی عقیدہ کے مطابق کا فرے۔''

٢. وَكَذَٰلِكِ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسُطًا الى طرح بم نَے ثم كوامت وسط بنايا تاكہ تم لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ (البقره) لوگول يرگواه بنو\_

اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں سحابہ کرام اس خطاب کے براور است مصداق میں۔ دیکھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل عدالت اور نیکو کاراس لئے بنایا تا کہ روز قیامت وہ دوسری امتوں پر گواہی کا فریضہ سرانجام دیں۔ ای صورت میں اللہ تعالیٰ ان اوگوں کے حق میں کیے گواہی دیسکتا ہے جوصفت عدل سے متصف نہ ہوں اور جوحضور کے وصال کے بعد دین گواہی دیست ہوجا کیں۔ اور صرف چھآ دی دین حق پر قائم رہیں۔ جیسا کہ دافضیوں کا زہم باطل سے برگشتہ ہوجا کیں۔ اور صرف جھآ دی دین حق پر قائم رہیں۔ جیسا کہ دافضیوں کا زہم باطل سے اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے۔ وہ کتنے احمق ہیں؟ کتنے جاہل ہیں اور جھوٹ افتر ا ، اور بہتان

marfat.com

کے کس قدر ماہر ہیں۔

م. یَوْمَ لَا یُخْوِی اللَّهُ النَّبِی وَالَّذِیْنَ جَس دِن الله رسوا نہ کرے گائی اور ان کے المَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعٰی بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ ساتھ کے ایمان والوں کو، ان کا نور دوڑتا ہوگا بائیمانِهِمْ النج (التحریم: ۸)

ان کے آگے اور ان کے واشے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنبم کورسوائی سے محفوظ رکھنے کی صفاخت دی ہے اور قیامت کے دن وہی لوگ اس رسوائی سے محفوظ رہیں گے جواس حال میں فوت ہوئے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا آنہیں حاصل تھی اس رسوائی سے محفوظ رہنا ان کے کمال ایمان کے ساتھ فوت ہونے اور نیکو کار ہونے کی صریح شہادت ہے۔ اس میں یہ تصریح بھی ہے کہ اللہ تعالی ان سے ہمیشہ راضی ہے اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خوش ہیں۔

م. لَقَدُ رَضِیَ اللّٰه عَنِ الْمُوْمِنِیْنَ اِذَ بِشُكَ اللّٰدراضی ہوا ایمان والوں ہے جب ایمانی کو نہا ہوئی اللّٰہ و اس بیر کے نیج تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللّٰہ یونک تَختَ الشَّحَرَةِ فَعَلَمَ مَا فِی اللّٰہ تعالٰی نے جانا جو ان کے ولول ہیں اللّٰہ تعالٰی نے جانا جو ان کے ولول ہیں فَلُوبِهِمُ (الفتح: ۱۸)

(صدق واخلاص) تھا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ان صحابہ کرام سے راضی ہونے کی تقریح فرمائی ہے جنہوں نے سلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقد س پر جانوں کا سودا کیا تھا۔ اور جس شخص سے اللہ تعالی راضی ہو جائے ممکن نہیں کہ اسے کفر پر موت آئے۔ کیونکہ اصل اعتبار حالت ایمان واسلام پر مرنے کا ہاس لئے اللہ تعالی کی رضا اس کے اللہ تعالی کی رضا اس کے لئے ہو عمق ہے جس کاعلم اللبی میں اسلام پر مرنا یقینی ہو۔ اور جس کا کفر پر مرنا علم اللبی میں اسلام پر مرنا یقینی ہو۔ اور جس کا کفر پر مرنا علم اللبی میں اسلام پر مرنا یقینی ہو۔ اور جس کا کفر پر مرنا علم اللبی میں اسلام پر مرنا یقینی ہو۔ اور جس کا کفر پر مرنا علم اللبی میں اسلام پر مرنا یقینی ہو۔ اور جس کا کفر پر مرنا علم اللبی میں اسلام کی سند عطا فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ میں متحقق ہو میمکن نہیں کہ اللہ تعالی اسے اپنی رضا کی سند عطا فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرکور دیا اتمام آیا ہے۔ رافضیوں کے من گھڑت دعوؤں کی صاف تر ویدکرتی تیں۔ یہ اوگ طحد

#### marfat.com

بیں اور قرآن کیم کے منکر۔ کیونکہ قرآن کیم پر ایمان کا نقاضایہ ہے کہ اس کی تمام آیات پر ایمان رکھا جائے۔ تم اچھی طرح جانے ہو کہ قرآن کیم میں بڑی صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ صحابہ کرام بہترین امت، عادل اور نیکو کار بیں جنہیں اللہ تعالی روز جزار سوانہ فرمائے گا۔ وہ ان سے راضی ہے تو جو شخص اس حقیقت کی تقدین نبیس کرتاوہ قرآنی آیات کو جھٹلا تا ہے اور ین جو بقوص قرآنی کو جھٹلائے اسے کوئی تاویل نبیس بچاستی۔ وہ کا فرے منکر ہے، محمد ہے، اور دین جو بقوص قرآنی کو جھٹلائے اسے کوئی تاویل نبیس بچاستی۔ وہ کا فرے منکر ہے، محمد ہے، اور دین جو بقوص قرآنی کو جھٹلائے اسے کوئی تاویل نبیس بچاستی۔ وہ کا فرے منکر ہے، محمد ہے، اور دین

٥. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِدِيْنَ وَالْانْصَارِ الخ

لَ يَأْيَهَا النّبِئُ حَسْبُكَ اللّهُ وَ مَنِ النّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (انفال: ١٣)
 لَ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الّذِيْنَ أُخُوجُوا
 لِ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الّذِيْنَ أُخُوجُوا
 مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِنَ اللّهِ وَرَضُولَهُ مِنَ اللّهِ وَرِضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللّهَ و رَسُولَهُ مَا اللّهِ وَرِضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللّهَ و رَسُولَهُ مَا اللّهِ وَرِضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللّهِ وَرَضُولَهُ مَا اللّهِ وَرَضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللّهَ و رَسُولَهُ مَا اللّهِ وَرَضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللّهِ وَرَضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللّهَ و رَسُولَهُ مَا اللّهِ وَرَضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللّهُ و رَسُولَهُ مَا اللّهِ وَرَضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللّهِ وَرَضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللّهُ و رَسُولَهُ مَا اللّهِ وَرَضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللّهُ و رَسُولَهُ مَا اللّهِ وَرَضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللّهِ وَرَضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللّهُ و رَسُولَهُ مَا اللّهُ و رَسُولُهُ مَا اللّهُ و رَسُولَهُ مَا اللّهُ و رَسُولُهُ اللّهُ و رَسُولُولُهُ اللّهُ و رَسُولُهُ وَ الْمُوالِهِ اللّهُ و رَسُولُهُ اللّهُ و اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ٥ وَالَّذِيْن تَبُوءُ وَالدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبُلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَوَا الَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي يُعِبُّونَ مَنْ هَاجَوَا الَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِثَمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِثَمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى انْفُسِهِمْ وَلَوْ كان بهِمْ خَصَاصَةً طَوَ عَلَى انْفُسِهِمْ وَلَوْ كان بهِمْ خَصَاصَةً طَوَ مَنْ يُوقَ شُعَ نَفْسِهِ فَاوْلِنْكَ هُمُ الْمُفْلِحُوادَنَ٥ الْمُفْلِحُوادَنَ٥

اے نی اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جننے مسلمان تمہار ہے پیروہوئے۔

النافقیر جمرت کرنے والوں کے لئے جواپی گھرول اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا جاہتے ، اور اللہ در سول کی مدد کرتے و بی ہے ہیں۔

اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر (مدینہ پاک) اور ایمان (کی دنیا) میں گھر بنا لیا دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی، جو دیئے گئے، حاجت نہیں پاتے اس چیز کی، جو دیئے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کور جیح دیتے ہیں اگر چہ اور اپنی جانوں پر ان کور جیح دیتے ہیں اگر چہ اور اپنی شدید عقاجی ہواور جواپے نفس کے اللی انہیں شدید عقابی ہواور جواپے نہیں شدید عقابی ہواور جواپے نفس کے اللی انہیں شدید عقابی ہواور جواپے نفس کے اللی انہیں شدید عقابی ہواور جواپے نفس کے اللی ہواور جواپے نفس کے اللی کے اللی کا میاب جس

وَالَّذِيْنَ جَآءُ وَا مِنْ مُعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغُفِرُلَنَا وَلِلَاخُوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبْقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غَلَا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُونٌ رَّحِيُم.

(حشر ۸ تا ۱۰)

اوروہ جوان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمار ہے رہارے بھائیوں کو جوہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینه نه رکه اے رب ہمارے ، بے شک تو ہی

نہایت مبر بان رحم والا ہے۔

اللّٰد تعالیٰ نے ان آیات میں سحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم کے جوتعریف وتو صیف فرمائی ہے اس برغور کروتمهمیں ان اہل بدعت کی گمراہی کاعلم ہوجائے گا جوسحا بہ کرام رضی الله عنهم پر تنقید كرتے ہیں اوران پربے جاالزامات باندھتے ہیں۔

محمد الله کے رسول میں اور ان کے ساتھ والے أَشِدْآءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَوَاهُمْ ٢٠ كافرول بريخت بي اورآبس مين زم دل، تو انہیں دیکھے گارکوع کرتے سجدہ میں گرتے اللہ کافضل ورضا جاہتے ،ان کی علامت ان کے چېروں میں ہے سجدوں کے نشان سے، بیان کی صفت تو ریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں، جیسے ایک تھیتی، اس نے اپنا پٹھا نکالا بھرا ہے طاقت دی پھر دبیز (موٹی ) ہوئی پھرا بنی ساق پر سیدھی کھڑی بوئی ، کسانوں کو تبھلی لکتی ہے۔ تا کہ ان سے کا فروں کے دل جلیں اللہ نے وعدہ کیا ان سے جوان میں ایمان اورا چھے کاموں والے بیں۔ سخشش اور بڑے تواب۔

 ٨. مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ طَ واللَّذِيْنَ مَعَةٌ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضُلًّا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَانًا، سِيْمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهُمْ ثَمِنُ أَثَرِا لَسُجُوْد<sup>ط</sup> ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةَ وَمَثَلُهُمْ فَي الْانْجِيْلِ ۚ كَزَرْعَ الحراج شطئة فاذرة فاستغلظ فاستوى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعِ لَيغينظُ بهمُ الْكُفَّارِطُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذَيْنِ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصالحات منهم معفرة واجرا عظيما (فتح: ۲۹)

marfat.com

اس آیت کریمه میں موجود سحابہ کرام کے فضائل دمنا قب پر بھی نگاد ذالیئے محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں اس حقیقت کی وضاحت آئی ہے جو آیہ کریمہ:

وہی ہے جس نے رسول کو بدایت اور ہے دینوں پر دینوں پر دینوں پر مال کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے اور اللہ کافی ہے گواہ (رسالت

هُوَالَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدِيْ وَ دِيْنِ الْمُحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِيْنَ كُلِّهٖ وَكَفَى الْذِيْنَ كُلِّهٖ وَكَفَى الْذِيْنَ كُلِّهٖ وَكَفَى بِلِللَّهِ شَهِيْدُانَ

محریه یر)

میں موجود ہے۔اوراس میں نی اکرم صلی اللہ تعلیہ وسلم کی عظیم ثناء بیان کی گئے ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ان الفاظ میں تعریف کی گئی ہے۔

محمد رسول الله کے ساتھی کا فروں پر سخت ہیں اور آپس میں زم دل۔ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

عنقریب اللہ تعالیٰ ایک قوم اائے گا جواسے
پیاری ہوگی اور وہ اس سے مجت کریں گے وہ
مومنوں کے لئے نرم دل اور کافروں پر سخت
ہوں کے وہ راہ خدا میں جہاد کریں گے اور کی
طلامت گری طلامت سے خوف نہ کھا کیں گے،
سیاللہ تعالیٰ کا حسان ہے جسے جا بتا ہے اس سے
نواز تا ہے اور اللہ وسعت والا ہم والا ہے۔
نواز تا ہے اور اللہ وسعت والا ہم والا ہے۔

جَس طرح كما يك اورمقام يرفر مايا: فَسَوْفَ يَاتِى اللّهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهُ اَذَلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيْلِ اللّهِ وَلَا يَخَافُونَ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيْلِ اللّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِم ذَلِكَ فَصْلُ اللّهِ يُونِينِهِ مَن لَوْمَةَ لَائِم ذَلِكَ فَصْلُ اللّهِ يُونِينِهِ مَن يَشْآءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمُ٥

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیشان بیان کی ہے کہ وہ کا فروں پر سے خت ہیں اور مومنوں کے لئے بڑے مہر بان اور نرم ہیں ، پھر تعریف کرتے ہوئے فر مایا کہ ان کے خطاصاندا عمال کی کثر ت ہے انہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی امیدیں وابست

ہیں اس لئے وہ ہمیشہ امند تعالیٰ کے نصل ورضا کی تلاش میں رہتے ہیں۔اوران کے ان مخلصانہ نیک اعمال کا اثر ان کے چہروں پر ہویدا ہے یہاں تک کہ جوان کے چہروں کی طرف دیکھے گا۔ان کی نورانیت سے خیرہ ہوکررہ جائے گا۔

اسى كے امام مالك رضى الله عندنے فرمايا:

'' بجھے خبر ملی ہے کہ جب شام کے عیسائیوں نے ان سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دیدار کیا جنہوں نے شام فنخ کیا تو بکار اٹھے اللہ کی قتم! بیلوگ تو عیسٰی علیہ السلام کے حواریوں سے افضل ہیں۔''

اوران کی یہ بات بالکل کے ہے کیونکہ امت محدیہ بالخصوص سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ ان کی بڑی الہامی کتب میں آیا ہے جبیرا کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا:

ذَالِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّورَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِی ان کے اوصاف توراۃ میں بھی ہیں اور انجیل الانجیل میں بھی۔

میں بھی۔

ان کی مثال اس کھیتی کی ہے جو پٹھا نکالے پھر پٹھے میں قوت آئے پھر وہ جوان ہوکر اپنے سے بڑوہ ہوان ہوکر اپنے سے اسحاب میں حالت ہے اسحاب محد سلی اللہ نمایہ وسلم کی جنہوں نے دعوت اسلام کے اوائل میں نبی اکرم صلی اللہ نمایہ وسلم کی تائید و مدد کی۔
تائید و مدد کی۔

لِیَغِیْظَ بِهِمُ الْکُفَادِ۔ تاکہ کافروں کے دل اس باغ مصطفیٰ کی سر سبزی اور شادابی ہے جلیں ،امام مالک رضی اللہ عند نے اس آیت سے دشمنانِ سحابہ کے کفر کا حکم اخذ کیا ہے کیونکہ سحابہ کرام کی عظمت شان سے ان کے دل جلتے ہیں اور جوسحابہ کرام سے جلے ،وہ کافر ہے یہ بہترین استنباط ہے کیونکہ ظاہر آیت اس کی شہادت دے رہا ہے امام شافی نے بھی اس حکم کفر میں امام مالک کی موافقت کی ہے ایک جماعت آئمہ بھی یہی نکتہ نگاد رکھتی ہے جہاں تک احادیث کی تعالیٰ ہے وہ شانِ سحابہ میں بڑی کثر ت کے ساتھ آئی ہیں اور ہم نے ان احادیث احادیث کے ساتھ آئی ہیں اور ہم نے ان احادیث

#### marfat.com

کاایک بڑا حصہ اس کتاب یعنی الصواعق الحرق کے اوائل میں نقل کردیا ہے۔ سحابہ کرام کے اظہار شرف کے لئے اتنی دلیل ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں ان کی تعریف بیان فرمائی ہے اور ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس پر مستزادیہ کہ بخش اور اج عظیم کا وعدہ تمام سحابہ کرام کو دیا صرف چندا فراد کونہیں۔ آیت میں لفظ من بیان جنس کے لئے ہے شعیض کے لئے ہے شعیض کے لئے بیات جنس میں تخلف نہیں ، نہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے کیونکہ اس کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔

امام ابن مجرر متدالله نعليه مزيد لكصترين

ندکورہ بالا آیات نیز مقدمہ کتاب میں منفول بکٹر تا حادیث قطعی طور پر عدالت سحابہ کا تقاضا کرتی ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے بید عدالت ثابت ہورہی ہے تو مخلوق میں ہے کسی کی تعدیل کی سحابہ کرام رضی اللہ عنبم کو ضرورت نہیں ،اگر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے کوئی شہادت نہ بھی موجود ہوتی تو ان کی ظاہری حالت، جمرت، جباد تمایت حق کے لئے جائی مالی قربانی ، باپ اولاد کوفل کرنا، دین فیرخواہی اور ایمان و یقین کی قوت ان کے عادل ہونے اور پاک دامن ہونے اور بعد کے تمام اہل ایمان پر فضیلت رکھنے کا قطعی شوت ہے۔ ہونے اور پاک دامن ہونے اور بعد کے تمام اہل ایمان پر فضیلت رکھنے کا قطعی شوت ہے۔ یہی تقدیم ہورعلاء کا نہ ہب ہے اور اس میں کسی کا اختلا ف نہیں سوائے شاذ اہل بدعت کا، جوخود گراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرر ہے ہیں اس لئے ان کی کسی بات پر کان نہیں دھراجائے گانہ ان پر اعتاد کہا جائے گا۔

ا مام عصر ابوز رعد رازی رحمته الله عایه جو که امام مسلم کے جلیل القدر شیوخ میں ہے جیں۔ فرماتے ہیں:

''جب تم کسی شخص کودیکھو کہ سی سحالی رمول سلی القد مایہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ زندین ہے۔''اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ نایہ وسلم حق بیں قرآن حق ہے اور

marfat.com

حضور کی لائی ہوئی شریعت حق ہے۔ اور قرآن وشریعت ہم تک پہنچانے کا فریضہ صحابہ کرام ہی نے ادا کیا ہے اس لئے جو شخص ان پر نفقہ و جرح اور اعتراض کرتا ہے وہ کتاب وسنت کو باطل کرنے پر تلا ہوا ہے لہذا اس پر تقید کرنا اور زندقہ گمراہی اور کذب و فساد کا تھم لگانا زیادہ مناسب ہے۔''

ا مام ابن خرم رحمته الله عليه فر مات بين:

صحابہ سارے کے سارے قطعی جنتی میں۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح کمہ سے خرچ اور جہاد کیا وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں۔ خرچ اور جہاد کیا معد فتح کے خرچ اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا وعد ہ فر ماچکا۔

لَا يَسْتُوى مِنْكُمُ مَّنُ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ آعُظُمُ ذَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ آنْفَقُوا مِنُ بَعُدُ وَقَاتَلُوا اللَّهُ الْحُسُنَى (الحديد: ١٠)

ایک اورارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَا الْحُسُنَى بِ شَكَ جَن لُوگُول كَ لِحُ بَمارى طُرِف أُولَ عَنْهَا مُبْعَدُونُ مَنَا الْحُسُنَى بِ شَكَ جَن لُوگُول كَ لِحَ بَمارى طُرِف أُولَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونُ بِحَاوه جَهِمَ اللَّهُ اللَّهِ عَنْهَا مُبْعَدُونُ بِحَاوه جَهِمَ اللَّهُ اللَّهِ عَنْهَا مُبْعَدُونُ بِحَاوه جَهِمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا مُبُعَدُونُ بِحَادِهِ اللَّهُ الل

پس ثابت ہوا کہ وہ سب اہل جنت ہیں۔ان میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے گا کیونکہ وہ سب بہلی آ بت جس میں سہ جائے گا کیونکہ وہ سب بہلی آ بت جس میں سب کے لئے بھلائی کا ثبوت ہے۔ کے مصداق ومخاطب ہیں اور اس حسنی یعنی بھلائی کامعنی ( دخول ) جنت ہے۔ادر

جمہوراہل سلف و خلف کے اس عقیدے، کہ صحابہ کرام انبیائے کرام اور مقرب فرشتوں کے بعد تمام مخلوق سے افضل بیں، کے دائیل مذکورہ بالا آیات میں آ چکے بیں۔ مندرجہ ذیل اصادیث بھی اس دعویٰ پر گواہ بیں۔

### marfat.com

صحیحین کی حدیث ہے:

میرے اسحاب کو گالیاں نہ دو۔ اگرتم میں ہے کوئی احد پہاڑ کے برابر راہ خدا میں خرج کرے تو کسی سحانی کے ایک یا نصف مد جو کو تنہیں بہنچ سکتا۔ لَاتَسُيُّوا أَصْحَابِي فَلَوُ ان أَحَدًا أَنْفَقَ مِثُل ألحد مَابَلَغَ مُدَّ أَحَدَهُمْ وَلَا نَصِيْفُهُ

دارمی اور ابن عدی وغیر بهامحدثین روایت کرتے میں کہ حضور صلی الله نایه وسلم نے فرمایا: میرے اسحاب ستاروں کی مانند ہیں،تم جس کی بھی بیروی کرو کے ہدایت یا جاؤ کے۔

أَصْحَابِي كَالنَّجُوْم بِاَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ

ایک اور سیح حدیث ہے:

''بہترین زمانہ میر اہے۔ پھر ان لوگوں کا ہے جو پیچھے آئیں گے پھر ان لوگوں کا جو دوسرے زمانے کے لوگوں کے بعد آئیں گے۔'ایک زمانے کے لوگ وصف مقصود میں شريك اوريكسال ہوئے ہيں۔ نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كے زمانے سے مراد سحابہ كرام رضى الله عنهم كا زمانه ہے اور سحابہ كرام ميں ہے مب ہے آخر ميں وصال فرمانے والے سحابی ابوالطفیل عامر بن والتله سی بین جوتی روایت پر مواجع سو بجری میں فوت ہوئے۔

اس کے بعدامام ابن حجررضی اللہ عند لکھتے ہیں۔

'' نبی اکرم صلی الله نعلیه وسلم نے فر مایا جو مخص الله تعالیٰ ہے محبت رکھتا ہے وہ قر آن ہے پیار کرتا ہے اور جو قرآن سے پیار کرتا ہے وہ مجھے عزیز رکھتا ہے اور جو مجھ ہے ممبت کرتا ہے وہ میرے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور رشتہ داروں ہے بھی محبت کرتا ہے۔ ( دیلمی ) رسول التُدسلي التُدعايية وسلم نے فرمايا:

لوگو!میرے دوست احباء،سسرال اور اسحاب کے بارے میں میر الحاظ رکھواللہ تعالیٰتم ہے ان كے ساتھ كى زيادتى كامطالبدنہ كرے كيونكدروز قيامت اس كى تلافى نه بويك كى \_ (خلعى )

marfat.com

ایک اور حدیث ہے حضور نے فر مایا اللہ سے ڈرو، میری بعد میرے اسحاب کولعن طعن کا نشانہ نہ بنالیمنا (پوری حدیث قبل ازیں نقل کی جا پچکی ہے )۔

یہ حدیث اور اس سے پہلے کی حدیث بطور وصیت آئی ہے جس میں سحابہ کرام سے محبت کرنے اور ان کی دشنی سے بیخے کی شدید تا کید کی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ان کی محبت سرایا ایمان ہے اور ان سے دشمنی کفر ہے کیونکہ ان سے دشمنی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے جو کہ بالا تفاق کفر ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

لَنُ يُوْمِنَ احدُکُمْ حَتْى اکُوُنَ احبً إِلَيْهِ تَم مِيل سے کوئی بھی مومن نہ ہوگا يہاں تک کہ مِنْ نَفْسِهٖ مِنْ نَفْسِهٖ مِنْ نَفْسِهٖ

یہ کمال قرب کی دلیل ہے، اور جوشن نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کرتا ہے وہ آپ

گ آل واسحاب ہے بھی محبت کرتا ہے ہے آپ کی محبت کی علامت اور پہچان ہے جس طرح نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے، یونہی سحابہ کرام رضی اللہ عنبم
سے عداوت رکھنا اور بُر ابھلا کہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی کی علامت ہے
اور حضور سے دشمنی اللہ تعالیٰ ہے وشمنی ہے اصول ہے کہ جو سی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس سے
محبت کرنے والے ہے بھی محبت کرتا ہے۔ ارشا دباری تعالیٰ ہے:

لاَتْجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ تَمَ السِيَّرُوهِ كُونِينِ وَيَصُو كَ جُواللهُ اور يوم يُوَ آذُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولُهُ آذُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولُهُ آخُرت پرايمان ركھتے ہيں اور وہ الله اور اس كرت برايمان ركھتے ہيں اور وہ الله اور اس الله ورسول كوشمنوں سے مجت كرتے ہوں۔

پی رسول الله سلی الله علیه و ملم کی آل از واج ذریات اور اسحاب ہے مبت ضروریات دیدیہ میں سے ہواوران سے بغض وعداوت انتہائی ہلا کت آفرین ہے۔ ان کی محبت کا مظہریہ ہیں سے ہواوران سے بغض وعداوت انتہائی ہلا کت آفرین ہے۔ ان کی محبت کا مظہریہ ہوان کا احترام کیا جائے ، ان سے حسن سلوک کیا جائے ۔ ان کے حقوق بجالائے جاکیں۔ اور سنت آواب اور اخلاق میں ان کی پیروی کی جائے اور تعظیم و تمریم کے ارادے سے ان کے اور سنت آواب اور اخلاق میں ان کی پیروی کی جائے اور تعظیم و تمریم کے ارادے سے ان کے

#### marfat.com

اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بکٹرت آیات میں ان کی تعریف کی ہے اور جس کی تعریف پرور دگار کر ہے اس کی تعریف کرنالازم ہے۔ اھ

صواعق ہی میں ہے:

'' سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان رونما ہونے والے اختلاف اور نزاعات سے زبان روکنالا زم ہے کیونکہ بیتاریخی روایات ہیں جو جاہل رافضیوں، گمراہ شیعوں اور سحابہ کرام کے گتاخ بدعتیوں سے منقول ومروی ہیں۔

حضورصلی الله نعلیه وسلم کاارشاد ہے:

"جب مير ك اسحاب كاذكرة ئے تو زبان درازي ہے بچو۔"

ای طرح ہر سننے دالے پر واجب ہے کہ وہ روایات کی چھان پھٹک کر لے اور کسی کتاب میں دیکھے کریاکت کی چھان پھٹک کر لے اور اگر کوئی میں دیکھے کریا کسی شخص ہے ن کر کسی سحالی پر نہ تھوپ دے۔ بلکہ خوب شخصی کرے اور اگر کوئی روایت درجۂ صحت کو پہنچ جائے تو اس کی عمدہ تاویل کرے کیونکہ دہ ای کے سز اوار ہیں۔

جہاں تک ان جنگوں اور جھگڑوں کا تعلق ہے جوان کے درمیان وقوع پذیر ہوئے ان کے بھی محامل اور تاویلات ہیں۔

اور جهال تک ان پرسب وشتم اورلعن طعن کامعامله ہے اس کی دوصور تیں ہیں:

ا۔ اگر وہ کسی قطعی دلیل کے خلاف ہو۔ مثلاً حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنہا پر قذف یا

حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کی سحابیت کا انکار ، پیکفر ہے۔

۲۔ اگردلیل قطعی کےخلاف نہ ہوتو بدعت اور فسق ہے۔

اہل سنت و جماعت کاعقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی القد عندادر حضرت معاویہ رضی القد عند کے درمیان جومعر کہ آرائیاں ہوئیں۔ وہ حضرت معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ خلافت کے تنازع برمنی نتھیں۔ کیونکہ حضرت علی ہاا تفاق برحق خلیفہ تضےاس فساد کا عبب یہ ہوا کہ حضرت علی معاویہ اوران کے ساتھیوں نے حضرت علی رضی القد عند سے مطالبہ کیا کہ قاتلین عثان کوان کے معاویہ اوران کے ساتھیوں نے حضرت علی رضی القد عند سے مطالبہ کیا کہ قاتلین عثان کوان کے

marfat.com

والے کر دیا جائے۔ گر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس خیال کے تحت ایسا نہ کیا کہ ان کوشکر معاویہ کے حوالے کر دینا بنائے خلافت کو متزلزل کرنے کا باعث ہوگا اور خلافت اوائل ہی میں معاویہ کے حوالے کی، وجہ بیتی کہ قاتلین عثان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں روپوش ہو چکے تھے اور وہ بڑے بڑے قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ ہمجھتے تھے کہ انہیں ہر د کرنے میں تا خبر کرنا یبال تک امر خلافت مضبوط و متحکم ہوجائے، زیادہ منا سب اور صحیح فیصلہ ہے۔ اس استحکام کے بعد انہیں ایک ایک کر کے گرفتار کیا جائے گا اور حضرت عثمان کے وار ثان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اسی خطرہ کے چیش نظر بعض شریندوں نے تو حصرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کا قصر بھی کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کوشہید کرنے والے فتنہ پروروں کی تعداد بہت زیادہ تھی ایک قول کے مطابق سامت مومصری تھا ایک گروہ اہل کوفہ میں سے تھا، ایک گروہ اہل کوفہ میں سے تھا، ایک گروہ اہل کوفہ میں سے تھا، ایک گروہ اہل کوفہ میں است سومصری میں آئے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق ان قاتلین کی ان کے قبیلوں سمیت تعداد دی ہزارتھی۔ یہی دشواری تھی۔ خوال کے مطابق ان کے علاوہ ہی کے خیلوں سمیت تعداد دی ہزارتھی۔ یہی وشواری تھی۔ خوال کے مطابق ان کے تلاوں سمیت تعداد دی ہزارتھی۔ یہی وشواری تھی۔ خوال کے مطابق ان قاتلین کی ان کے قبیلوں سمیت تعداد دی ہزارتھی۔ یہی وشواری تھی۔ خوال کے مطابق ان قاتلین کی ان کے قبیلوں سمیت تعداد دی ہزارتھی۔ یہی وشواری تھی۔ خوال کے مطابق ان قاتلین کی ان کے قبیلوں سمیت تعداد دی ہزارتھی۔ یہی وشواری تھی۔ ذوال سکے۔

بخاری شریف میں حضرت ابو بکررضی الله عنه ہے مروی ہے وہ کہتے ہیں:

''میں نے رسول خداصلی اللہ ناپیہ وسلم کومنبر اقدس پر دیکھا اس وقت حضرت حسن بن علی رضی اللّہ خنہما آپ کے پہلو میں تھے۔آپ بھی لوگوں کی طرف رخ انورکر نے بھی امام حسن کی طرف ،اور فرمارے تھے۔

میرا بیہ بیٹا سردار ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ اس کے تو سط ہے مسلمانوں کے دو عظیم گرو ہوں کے درمیان سلح کراد ہے گا۔ إِنَّ إِبْنِي هَٰذَا سَيِّد و لَعَلَ اللَّهُ انْ يَصَلَّحُ به بِيُن فِنْتِيْنَ عَظيمتين مِن الْمُسُلمِيْنَ

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے مطابق ہی واقع ہوا۔حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رمنی اللہ عنہ نے عنانِ حکومت حضرت امیر معاویہ کے سپر دکر دی

#### marfat.com

اورانہوں نے حصرت حسن سے مطے شدہ شرائط کو پورا کیا۔

نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدیت پاک میں گروہ معاویہ رضی اللہ عنہ کومسلمانوں کے نام سے یا دفر مایا اور انہیں وصف اسلام میں گروہ حن رضی اللہ عنہ کے مساوی قرار دیا، جو .

اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں گروہوں کی اسلامی حرمت باتی رہی، اور وہ ان جنگوں کے باعث دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے۔ نہی ان میں سے کی کے ساتھ فسق یانقص ااحق ہوا کیونکہ اس اختلاف میں ہر دوفریقوں کے پاس اپنی اپنی تاویلیس تھیں، البتہ حصرت امیر ہوا کیونکہ اس اختلاف میں ہر دوفریقوں کے پاس اپنی اپنی تاویلیس تھیں، البتہ حصرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ باغی تھا مگریہ بعناوت فسق پر مبنی نہتی، کیونکہ اس کا صدورتا و بل سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ باغی تھا مگریہ بعناوت فسق پر مبنی نہتی ، کیونکہ اس کا صدورتا و بل سے ہوا جس کی وجہ سے حامیانِ معاویہ رضی اللہ عنہ معذور بیں ۔ انتہی کلام ابن حجر ۔

امام ابن جررض الله عند نے اس کتاب میں شانِ سحابہ بالخصوص خلفائے راشدین کی فضیل فضیلت میں بہت کی احادیث نقل کی ہیں۔ انہوں نے اہل بیت کرام کے فضائل پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور اس بارے میں بکٹر ت احادیث کا ذکر کیا ہے انہوں نے روافض کے شہمات اعتراضات اور مطاعن، جو کہ قابل اعتماء اور الائق اعتماد نبیس، ذکر کر کے بہت سے جوابات دیتے ہیں، اور کتاب کی پانچویں فصل میں اس پر تفصیل اُنقیکو کی ہے۔ جس کواس بحث کی ضرورت ہووہ مذکورہ کتاب کی طرف مراجعت کرے، یہ کتاب طبع شدہ ہے اور آسانی سے دستمال سے عشدہ ہے اور آسانی سے دستمال سے سے اس کی طرف مراجعت کرے، یہ کتاب طبع شدہ ہے اور آسانی سے دستمال سے دستمال سے اس کی طرف مراجعت کرے، یہ کتاب طبع شدہ ہے اور آسانی سے دستمال ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

# اا \_ امام برهان الدين ابراهيم لقاني مالكي رحمته الله عليه

امام بربان لقانی رضی الله عنه قصیده جو ہر قالتو حید کی شرح ہدایۃ المرید میں ذیل کے شعر کی شرح میں لکھتے ہیں: شرح میں لکھتے ہیں:

و صحبه خیر القُرُون فاستمتع فتابعی فتابع المن تبع آپئین۔ آپک صحبت نیضیاب ہونے والے اصحابہ بہترین بین پھرتا بعین ان کے بعد تبع تا بعین۔ اس بات کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان اللہ نایہ والے اور آپ کی صحبت سے شرفیاب ہونے والے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیگر تمام زبانوں کے لوگوں سے افضل بیں اور اس کی دلیل و دا حادیث بین جو حد تو اتر تک پہنجی ہوئی بین، اگر چہان کی تفاصیل آ حاد بیں، جیسے مجھے بخاری کی حضرت ابو ہڑر ورضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

لاتسبُوا اصحابی الخ میر ہے اسحاب کوسب وشتم نہ کرواس ذات کی شم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے آگر احدیث الراحدیث الراحدیث الراحدیث الراحدیث ہے الراحدیث ہے ۔
کے ایک یا نصف مذبو کے برابرنہیں ہوسکتا ، یا مثلًا حدیث ہے :

اِنَّ اللَّهَ الْحَتَازُ اصْحَابِی علی الْعَالَمِیْن ہے شک اللّٰہ تَعَالَیٰ نے میرے اسحاب کو سوی اللہ اللہ تعالیٰ نے میرے اسحاب کو سوی النہیں والمرسلین میں سوائے انبیاء و

مرسلین ئے۔

يا قرآن مين لَقَدُ رضى الله على المومنين اور والسابقون الاولون جيس آيات آئي بين ــ

جو خص نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کی حاضری میں ربا، آپ کے ہمراد جہاد کیا ،اور آپ کے

#### marfat.com

حجمنڈ کے تلے شہید ہواہ ہ اس شخص سے افضل ہے جسے بیر تبہیں ملا، نداست بارگاہ رسمالت کی حاضری نصیب ہوئی اور ند آپ کے ساتھ کی معرکہ میں گیایا پھر دور سے زیارت کی۔ اگر چیہ تمام سحابہ کو شرف صحبت حاصل ہوا (گر افضلیت پہلے گروہ کے لئے ہے) اور افضلیت سے مرادا کثریت تو اب ہے اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں گھر دینے، مدوئی، جہاؤیا اور جان و مال نجھا ور کئے۔

وخیرهم من ولی المحلافة واموهم فی الفضل كالمحلافه اورسحابه من سے افضل وہ میں جو سریر آرائے خلافت ہوئے اور ان کی فضیات بھی ترتیب خلافت كے لحاظ ہے ہے۔

یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ افضل الصحابہ خلفائے اربعہ لینی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں ،اوران کی فضیلت ترتیب خلافت سے ہے،امام الومنصور ماتریدی فرماتے ہیں ، ہمارے علاء کا اتفاق ہے کہ تمام سحابہ میں خلفائے اربعہ حسب ترتیب خلافت افضل ہیں۔ پھر بقیہ عشر ہ مبشرہ پھراہل بدر پھراہل احد پھراہل بیعت رضوان اور ان میں اہل عقبات اور سابقون اولون کومریت وفضیلت حاصل ہے۔اھ،

چاروں خلفاء کی فضیلت میں تفاوت بہتر تیب خلافت ہے پہلا خلیفہ سے افضل ہے پھر دوسرا پھر تیسراتمام اہل سنت اوران کے امام ابوالحن اشعری اورامام ابومنصور ماتریدی کااس پر اتفاق ہے۔ پس ان میں سے انبیاء کے بعد افضل ابو بکر بیں پھر عمر بیں پھرعنی میں پھرعلی بیر تیس پھرعلی بیر سی سے انبیاء کے بعد افضل ابو بکر بیں پھرعمر بیں پھرعنی میں سے انبیاء کے بعد افضل ابو بکر بیں پھرعمر بیں پھرعان میں پھرعلی بیر سی پھرعلی میں ہے۔ امام مالک نے بھی اس تر تیب کی طرف رجوع کر لیا تھا۔

امام معدتفتاز انی فرماتے ہیں:

علی هذا و جدنا المحلف و السّلف ہم نے خلف وسلف امت کوائ نظریہ پر پایا۔
اور ظاہریہ ہے کہ اگر ان کے پاس اس کی دلیل نہ ہوتی تو اس کا حکم نہ کرتے ،امام عد
اس مسکلہ میں قول غز الی رحمتہ اللہ عایہ کے تابع بین کہ فضیات کی حقیقت علم الہی میں ہے جس پر

سوائے رسول خداصلی اللہ عابیہ وسلم کے کوئی آگاہ ہیں ہوسکتا اور سحابہ کرام کی تعریف میں بہ کشر ت آیات و احادیث وارد میں۔ فضیلت کی دقیق حقیقیں اور تر تیب انہیں لوگوں کے اوراک میں آسکتی تھیں جو وحی و تنزیل کے وقت موجود تھے، اگر وہ اس کو نہ مجھ پائے ہوتے تو ہرگز اس تر تیب کو اختیار نہ کرتے کیونکہ وہ اس درجہ پر فائز تھے کہ کوئی چیز انہیں حق سے پھیر نہیں سکتی تھی نہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کسی شخص کی ملامت متاثر کر سکتی تھی۔ اورامام تعتی نہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کسی شخص کی ملامت متاثر کر سکتی تھی۔ اورامام تعتی نہ تازانی نے شرح مقاصد میں بھی یہی قول اختیار فر مایا جس کا خلاصہ سے کہ جمہور عظمانے ملت اور علی نے امت نے افضلیت کے اس معیار پر اتفاق کیا ہے اور حسن طن یہ فیصلہ دیتا ہے کہ آگر وہ دائل فضیات سے آگاہ نہ ہوتے تو اس پر اتفاق اور ایکا نہ کرتے پھر امام سعد نے اس پر کتاب وسنت اور آثار وعلامات میں سے تفصیلی شوا ہرتح رہے کے جیں۔

marfat.com

# ۱۲ امام سیّدمرتضی الزبیدی حنقی رحمته اللّه علیه

سيدمرتضى زبيدى رحمه التدشرح احياء العلوم مين فرمات بين:

''روافض کا بیکہنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت برنص موجود ہے یونہی زیدیوں کا دعل کرنا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لئے نص ہے۔ باطل ہے کیونکہ اگر بینضیں موجود ہوتیں تو بید حضرات اپنے حق میں پیش کرتے اور نہ ماننے والوں کے خلاف ان سے استدابال میں کیا اس سے کرتے ، چونکہ انہوں نے تفویفن خلافت کے وقت ان نصوص سے استدابال نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے بارے میں کوئی نص موجود نہ تھی گر اہل رفض اس بے بنیاو دعلی کی وجہ سے سے سے اللہ کرام پرزبان طعن کھولنے لگے اور اس زعم فاسد میں مبتابا ہو گئے کہ سے ابر کرام نے نبی اگر مصلی اللہ علیہ کرام پرزبان طعن کھولنے کے اور اس زعم فاسد میں مبتابا ہو گئے کہ صحابہ کرام نے نبی الکہ علیہ کہ وصال شریف کے بعد مخالفت نص پراتفاق کر لیا ، اور خلافت کی باگ اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد مخالفت نص پراتفاق کر لیا ، اور خلافت کی ، صالا نکہ اللہ ذور غیر منصوص شخص کے برد کر دی ، یوں انہوں نے حق چھوڑ کر باطل کی اعازت کی ، صالا نکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ''بہترین امت'' بونے کا خطاب دیا اور انہیں اوگوں پر گواو بنا کر'' امت عدل' تو خالی نے انہیں '' بہترین امت'' بونے کا خطاب دیا اور انہیں اوگوں پر گواو بنا کر'' امت عدل' بونے کا اعزاز بخشا۔

ان ظالموں نے بیالزام حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنما پر بھی رکھ دیا کیونکہ یہ بات مشہور ومعروف ہے کہ ان دونوں حضرات نے علانیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ،اگران کا حق ثابت تھا تو اس حق کا انکار کر کے حضرت ابو بکر گنا بھاراور ظالم خمبرے، جو خفس اس گمان فاسد میں مبتا ہو کہ حضرت علی الرتضٰی نے اپنی قوت و ثباعت علم و کمال ، زور قبیلہ اور کثر سے پیروکاراں کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیا اور ایک ظالم گنا بھار کی پس روی اور باغی کی نصرت و حمایت کی اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ثیر خدا کو ہز دل کمزور، خدا پر بھروسہ نہ باغی کی نصرت و حمایت کی اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ثیر خدا کو ہز دل کمزور، خدا پر بھروسہ نہ کو مدد و اللہ اور بسول انہ سلی اللہ علیہ و سکم ، جنہوں نے منصب خلافت کی نمی فرمائی ، کے وحد و بین میں کرنے والا اور برسول انہ سلی اللہ علیہ و سکم ، جنہوں نے منصب خلافت کی نمی فرمائی ، نور کھنے والا قرار دیا۔ یہ کیے ہو سکما تھا ؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ تو وین میں بریکتین نہ رکھنے والا قرار دیا۔ یہ کیے ہو سکما تھا ؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ تو وین میں

marfat.com

برے بخت تنص شجاعت و بسالت، بے خوفی ،غیرت مندی اور تبیغ بازی سے موسوم اور میدانِ

کارزار میں فتح و کامرانی ہے مشہور تھے۔ز مانہ گواہی ویتا ہے کہ آپ عرب کے نامور شہروار اور بہادر تھے،آپائے ایک عامل (گورز)عثان بن حنیف کوایک خط میں تحریر فرماتے ہیں: اكرا الملء سبحقيقت وحقانبية محمصلي الله عابيه و سلم کا انکار کر ویتے تو میں ان کی طرف ہلا کتوں میں کود ریڑتا ان کی کھو برزیوں بر مارتا اوران کی مٹریاں چور چور کر دیتا یہاں تک کہ الله تعالیٰ ان کے اور میر ہے درمیان فیصلہ کر ویتااوروہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

لَوْ إِرْنَدُتِ الْعَرَبِ عَنْ حقيقة احمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ لَخُضْتُ اِلَيْهَا حياض المنايا و لضربتهم ضربا يقض الْهَام وْ يَرُضُ الْعِظَامَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنِي وَ بَيْنَهُمُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحَاكُمِيْنَ

اگرآپ کے علم میں ہوتا کہ ہی اکرم صلی اللہ نایہ وسلم نے آپ کے حق میں یا آپ کے چیا عباس رضی اللّٰہ عنہ کے حق میں کوئی نص فر مائی ہے اور دوسرے کا امر خلافت میں کوئی حق نہیں تو آپ ہرگز دوسرے کے سامنے سراطاعت خم نہ کرتے بلکہ تلوار بے نیام کر کے میدان کارزار میں اتر آتے اور اپنایا اپنے چیا کاحق طلب کرتے اور اس مزعومہ ذات اور رسوائی پر راضی نہ ہوتے اور ظلم برکسی کے ساتھ متفق نہ ہوتے نہ اس کے امور مملکت میں بیعت کرتے ، نہ اے خلیفۂ رسول قرار دیتے۔ای طرح اس کے بعد مند خلافت پر جیٹھنے والے مخص کی کارو ہار حکومت میں مدد نہ کرتے اور نہ ہی اے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے۔ کیونکہ وہ تو (بقول روافض) حق غصب کرنے کی وجہ ہے تھالم اورنص رسول صلی اللّٰہ نیایہ وسلم کا انکار کرنے کے باعث الله تعالیٰ کا نافر مان تھا۔اس لیے ضروری تھا کہ حضرت علی المرتضی رضی الله عنه اس سے نبردآ ز ماہوتے اوراس طرح تلوار ہے نیام کرتے جس طرح اپنے عبدخلافت میں خارجیوں کے خلاف ہے نیام کی ، بلکہ اس وقت تو زیاد و مناسب اور مرکل تھا کیونکہ نبی اکرم سلی اللہ عایہ و سلم کا عبدمبارک بہت قریب تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت بمبائ رضی اللہ عنہ نے حضرت

### marfat.com

## • على رضى الله عندست كبما نقا \_

''ہاتھ بڑھائے میں بیعت کرتا ہوں یہاں تک کہاوگ کہیں کہ بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پچپانے رسول اللہ کے پچپازاد کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ پھر دوآ دمی بھی آ ب سے اختلاف نہیں کریں گے۔''

ادھر حضرت زبیر اور حضرت ابوسفیان بھی حضرت ابوبکر کی امامت سے خوش نہ تھے اور انصار بھی ایک امیر مہاجرین سے ایک انصار کا نعرہ بلند کر چئے تھے۔ اس کے باوجود حضرت علی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا نہ اس کے حصول کے لئے تلوار نکالی بیاس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اپنے حق کا مطالبہ کیا نہ اس کے حصول کے لئے تلوار نکالی بیاس بات کی دلیل ہے کہ ان کے علم میں کی خفص کے لئے نص خلافت نہ تھی ، نہ ان کے لئے ، نہ کی اور کے لئے ۔ اس کے برعکس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے گئی وجوہات کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق اس کے برعکس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے گئی وجوہات حسب ذیل ہیں :

## ا- امامت نماز سے استدلال:

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تھم دیا کہ وہ حضرت ابو بکر کو کہیں کہ وہ نماز کی امت کرائیں۔ چونکہ نماز ارکان وین میں سے ایک بہت بڑار کن ہے اس لئے انہوں نے اس سے دلیل پکڑی کہ وہ منصب خلافت کے زیادہ حقد اربیں۔ اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہار سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ماری ویلی قیادت وامامت کے لئے آپ کو کیوں ہماری ویلی قیادت وامامت کے لئے آپ کو کیوں بند کیا ہم اپنی و نیاوی قیادت وامامت کے لئے آپ کو کیوں بند نہ کریں؟

## ۲- فریضهٔ حج کی قیادت:

رسول الله معلی الله نامیه وسلم نے اپنی مصروفیت کی بنا، پر وصیبہ کے عنا سک ادا کرنے کی ذمہ داری حضرت ابو بمرصد اِق رضی الله عنه کوسونی ۔

### س لطف خداوندی:

لطیف وجبیر پروردگار نے حضور کی امت اور آپ کے غااموں پرنظر کرم فر مائی پس ان کی مختلف خواہشات اور مضطرب آرا ہوا کی ایسے قرشی بزرگ پرجع کر دیا جو بہادر تھاعلم دیا نت، و بنی صلابت، بے خوفی اور حربی مبارت ہے متصف اور لشکر کشی اور عوامی سیاست کے فن سے بخوبی واقف تھا۔ بلکے علم وضل میں سب سے بڑھ کر عقل میں زیادہ، تدبیر میں سب سے بخت، خطرات میں انتہائی مضبوط دل، دشمنان خدا کے مقابلے میں بہت خت، سب سے زیادہ قابل اعتماد رہنما یا کیز نفسی میں فزوں تر مخلوق کے لئے سب سے زیادہ نفع رساں ، فحش باتوں سے بہت دور، قبائح سے عزیت کو محفوظ رکھنے والا، بہت زیادہ تنی اور اپنے مال کوذات الی کے لئے بہت ور رہ قبائح سے عزیت کو محفوظ رکھنے والا، بہت زیادہ تخی اور اپنے مال کوذات الی کے لئے کہت ور رہ قبائح کے دور ، قبائح کی موجب ہے، انہی کی ماموجب ہے، انہی کام السید مرتضی ۔

یہاں چاروں مذاہب اہل سنت کے نامور آئمہ کے کلام سے اسی قدر تحریر کرنامقسود تھا،
میرا خیال ہے کہ پھیل فائدہ کے لئے اپنی کتاب 'الشرف المؤید' کے آخریس آنے والی
عبارت کومعمولی اضافے کے ساتھ نقل کرووں تا کہ اس کے اہم فوائد سے محرومی ندر ہے۔
''میر سے قاصر ذہن میں اہل سنت (جوسی ابدو اہل بیت کی ممبت کے جامع ہیں) کے
ندہب کی تائید، اور گمراور افضیوں، (جوسی ابدو اہل بیت کے درمیان اختلاف کے قائل ہیں)
کے ندہب کی تروید کے لئے ایک زبروست دلیل اور لطیف بات آئی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تمام ثابت شدہ فضائل در حقیقت اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم ہی
کے فضائل ہیں اور یہ فضیلت اس فضیلت کے علاوہ ہے جو آئمیں بارگا و رسالت کی نبست سے
ملی ہے۔ کیونکہ وہ اہل بیت کرام کے جداعظم نبی مکرم صلی اللہ عایہ وسلم کے سحابہ ہیں، کی اور نبی
ملی ہے۔ کیونکہ وہ اہل بیت کرام کے جداعظم نبی مکرم صلی اللہ عایہ وسف کے صائل ہوں اور ہرا چھے وصف کے صائل ہوں مگر

#### marfat.com

ورنہم دیکھے ہیں کہ بہت سے تابعین اور تبع تابعین جونلم ،عبادت زہدوتقوی اور جہادو قال میں صغارت ابدہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت نصیب نہ ہوئی اور جو بہت سے قابل فخر مقامات اور کامیاب غزوات میں حضور کے ہم رکاب نہ ہوئے ، سے بڑھ کر تھے ، اس کے باوجودگروہ صحابہ میں ایک کمتر درج کا صحابی بھی تمام تابعین اور قیامت تک آن والے لوگوں سے افضل ہے ، حاصل کلام یہ ہے کہ نبی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدی تمام کا میں ہے اور سحابہ کرام کی فضیلت اسی سرچشمہ سے ماخوذ مستقدار سر

ای طرح اہل بیت کرام کے تمام فضائل سحابہ کرام کے فضائل بیں اور یہ فضائل شرف صحبت کے علاوہ ہیں کیونکہ انہیں اولا درسول ہونے کا بھی اعز از حاصل ہے اور وہ اس نبی کی اولا وہیں جس نے سحابہ کرام کوشرک کی تاریکیوں سے نکال کر انوارِ تو حید سے منور کیا اور وہ آ ب کے طفیل ہی دنیاوی سیادت اور ابدی سعادت سے شرف یاب ہوئے ۔حضور کی اوالا و آ ب کے طفیل ہی دنیاوی سیادت اور ابدی سعادت سے شرف یاب ہوئے ۔حضور کی اوالا و آ ب کے جگر گوشے ہیں تو جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت آ پ کی مربون منت ہے سے سکھر تا ہے کی ذریت طاہرہ کی فضیلت بھی آ پ سے مستفاد ہے۔

معلوم ہوا دونوں نصیلتوں کا سرچشمہ حضور کی ذات اقدی ہے و دایک ہی اصل کی دو شاخیں ہیں اس کے جو مدح یاذم ایک کو حاصل ہوگی و داا زماد وسرے کو بھی پہنچ گئی ، پس اعتقد ہوا ہے۔ خصور کے درمیان تفریق روا رکھے ایک ہے مہبت ہوا یسے محض پر جوسحا بہ کرام اور اہل ہیت عظام کے درمیان تفریق روا رکھے ایک ہے مہبت

کرے اور دوسرے سے دشمنی رکھے۔ کیونکہ ان میں سے ایک کی دشمنی اور دوسرے کی حبداری فائدہ نہ دے گی ، ایساشخص اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ محبت رکھنے والوں کا دشمن شار ہوگا۔

حضرت سیّدنازید بن علی زین العابدین رضی الله عنها کے طرز عمل برخور کرو، جب انہوں نے اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کیا تو اس وقت بہت سے کوفیوں نے آپ کی بیعت کی اور مطالبہ کیا کہ آپ شیخین لیعنی حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنهما سے اظہار برات کریں، تب ہم آپ کی مدوکریں گے، فرمایا ابیانہیں ہوسکتا میں ان دونوں سے مبت رکھتا ہوں، اہل کوف نے کہا ہم آپ کی مدوسے وتنکش ہوکر آپ کوننہا چھوز دیں گے، فرمایا جاکہ تم رافضی ہوا۔ ایک اور گروہ آیا اس حجہ تم رافضی ہوا۔ ایک اور گروہ آیا اس نے کہا ہم ابو بکر اور عمر رضی الله عنهما سے مبت کرتے ہیں۔ اور جوان سے بیزاری کا اعلان کر سے ہمار ااس سے کوئی تعلق نہیں، آپ نے انہیں قبول فرمایا اور انہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ اس گروہ کا نام زید یہ بڑا مگر بعد میں ان کی نالائق اوالو نے حضر ت زید کا ند ہب چھوڑ دیا اور صرف نام کے زید ہیرہ گئے۔

جو خص دنیا و آخرت کی سعادت جاہتا ہے اسے الازم ہے کہ سحابہ واہل بیت ہے مجبت رکھے اوراس سلسلے میں شرعی راستہ اپنائے اور سلف و خلف کے طریقے ہے انحراف نہ کرے یہی اہل سنت کا نہ ہب اور رہنمایان ملت کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی جمیں ای طریقے پر قائم رکھے۔ ایک سوال: آپ کہتے ہیں کہ اہل ہیت کرام اور سحابہ رضوان اللہ علیہم ایک اصل کی دو فرمیس ہیں اور آپ کے بیان کرنے کا جو انداز ہے اس سے تو ایسامحسوں ہوتا ہے کہ ذریت یا کہ سحابہ کرام سے افضل ہے۔

جواب: ہاں ذریت رسول سلی اللہ عابیہ وسلم کا یبی مقام ہے گر ہر لحاظ ہے نبیں اور بیالی حقیقت ہے جس میں کسی صاحب عقل کو شبہ بیں ہو سکتا۔ کیونکہ ذریت پاک اس اعتبار ہے

### marfat.com

مطلقاتمام جبان برفضیات رکھتی ہے کیونکہ بیفضیات نبی اکرم سلی القد مایہ وسلم کی ذات اقد س کی طرف راجع ہوتی ہے۔ کسی اہل ایمان کوشک نہیں ہوسکتا کہ نبی اگرم سلی اللہ عایہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ اور اواا در سول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیات کا بھی یبی مفہوم ہے کہ ان کے جدامجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ عایہ وسلم ہرجد سے افضل ہیں۔ کیا اس بارے میں کسی مومن کو شبہ ہوسکتا ہے؟ اسی لئے امام سکی وغیرہ آئمہ نے حضرت فاطمہ زہرا، رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا۔

« بهم جگر گوشئهٔ رسول فاطمته الزبرا، پرسی کوفضیلت نبیس دیتے۔ ·

تم نے دیکھا کہ ان آئے۔ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جزئیت کا ذکر کیا ہے۔ جس سے ان کی حضرت خدیجة الکبری، حضرت مریم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہیں پر فضیلت ظاہر ہموتی ہے۔ انہوں نے بینیں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محرّ مہ یا حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ، یا دیگر اوصاف شریفہ سے متصف ذات پر فضیلت نہیں دیتے، اور بیج ئیت تو حضور کی تمام اوالد و بنات میں پائی جاتی ہے۔ اوالا د فاطمہ تالز ہرا، رضی اللہ عنہا کو تا ہے فصوصی نبست ہے۔ اس حیثیت سے وہ تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تمام صحاب اور شیخین پر فضیلت کی تصریح علامہ شمس اللہ بن عقمی نے کی۔ امام منادی فرمات بیں فاطمہ تالز ہرا، دلی فرمات افضل ہیں۔ اور اور شیخین پر فضیلت کی تصریح علامہ شمس اللہ بن عقمی نے کی۔ امام منادی فرمات ہیں۔ اور اور شیخین پر فضیلت کی تصریح علامہ شمس اللہ بن عقمی نے کی۔ امام منادی فرمات ہیں فاطمہ تالز ہرا، ۔ لحاظ ہز نے۔ افضل ہیں۔

وہ کہتے ہیں شیخین کریمین بلکہ خلفائے اربعہ علم ومعرفت اور اسمام کی سربلندی کے حوالے سے حضرت فاطمتہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ ای لئے علامہ لقانی نے شرح جو ہرہ میں خلفائے اربعہ کوتمام اوگوں پر فضیات و کے کر فر مایا کہ بیتھ کم ذریت طاہرہ کے لحاظ سے مشکل نہ سمجھا جائے۔ کیونکہ سمجھا جائے۔ کیونکہ سمجھا جائے۔ کیونکہ سما ہے کرام کی یہ فضیات جزئیت کی مجہ سے نہیں ہے۔ جزئیت کے اعتبار سمجھا جائے۔ کیونکہ سما ہے کرام کی یہ فضیات جزئیت کی مجہ سے نہیں ہے۔ جزئیت کے اعتبار سمجھا جائے۔ اس مقام ومرتبہ اللہ تعالیٰ کی سمجھا کردہ فضیات اور خصوصی شرف قربت کو بہجان او۔

marfat.com

ایک شاعر شاید سیّدی محی الدین بن عربی رحمه الله نے اس بارے میں به خوبصورت اشعار کے۔۔

> هُمُ الْقَوْمُ مَنُ اَصْفَاهُمُ الْوُدَّ مُخْلِصًا تَمَسَّكَ فِي أُخُرَاهُ بِالسَّبَبِ الْاَقُوىٰ

یہ وہ لوگ ہیں کہ جس نے ان سے مخلصانہ محبت کی اس نے آبخرت میں مضبوط سہارا تفام لیا۔

> هُمُ الْقُوْمُ فَاقُوا الْعَالَمِيْن مَنَاقِبًا مَحَاسِنُهُمْ تُنْحَكَى رَوَايا تُهُمْ تَروىٰ

یہ وہ لوگ ہیں جو فضائل ومنا قب میں سارے جہان سے بلند ہیں ان کے محاس بیان کئے جہان سے بلند ہیں ان کے محاس بیان کئے جاتے ہیں اور علامتیں روایت کی جاتی ہیں۔ ان کی محبت ان کی محبت ہدایت ہے اور ان کی محبت ہدایت ہے اور مانبر داری محبت ہے اور یہی محبت اصل تقویٰ ہے۔

مَوَالَاتُهُمْ فَوُضٌ وَخُبُّهُمْ هُدى وَطَاعَتُهُمْ وُدُّ وَوُدَّهُم تَقُوىٰ

اسعاف میں فرمایا:

قابل تعریف اور معتبر محبت وہ ہے جوان کے پہندیدہ طریقوں کی پیروی کے ساتھ ہو کیونکہ پہندیدہ طریقوں کی پیروی کے بغیر خالی محبت کا دعویٰ ۔ جیسا کہ شیعہ اور رافضہ کا گمان ہے۔ کی مدی محبت کوفائدہ نہ دےگا بلکہ دنیاو آخرت میں وبال دعذاب کا باعث ہوگا۔ کیونکہ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ محبوب کی طرف میایان ورغبت ہو۔ اس کی محبوب اور پہندیدہ چیزوں کو این نفس کی مرعوب چیزوں پرترجیح دی جائے۔ اس کے آداب واخلاق کو اپنایا جائے ای کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میری محبت اور ابو بکر وعمر کی عداوت جمع نہیں ہوسکتی کیونکہ یہ دونوں ضدیں جن جمع موناممکن نہیں۔

امام دار قطنی مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے ابوالحن ! تم اور تنہبارے حامی اور محتِ جنت میں بول گے۔اور پچھلوگ گمان کریں گے کہ وہ تم سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ

### marfat.com

اسلام کی تحقیر کریں گے اور اسے چھوڑ کریوں نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے ان کا ایک بُر القب ہے انہیں رافضی کہا جائے گا۔ جب انہیں پاؤتو ان سے قال کر ویونکہ وہ مشرک ہیں۔ امام دارقطنی فر ماتے ہیں بیروایت ہم تک متعدد سندوں سے بَہنتی ہے۔ اھ صاحب اسعاف کے قول'' شیعہ اور روافش' سے مراد غالی شیعہ ہیں۔ بیا ایک مراد ف لفظ کا دوسرے مراد ف لفظ پر عطف ہے۔ یا بی عطف تفسیری ہے۔ وہ شیعہ اور تحبین جواہل بیت کی صحابہ کرام سے مجت کے طریقے سے الگ نہیں ہوئے۔ وہ بہترین اوگ ہیں۔ اور ہر عیب اور عار سے محفوظ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد''اے علی تم اور تمبارے شیعہ اور عار سے میں ہوں گے' سے یہی لوگ مراد ہیں۔

امام موسی بن علی بن حسین بن علی رضی الله عنبم ایک صاحب فضیلت بزرگ سے وہ اپنا والد امام زین العابدین سے اور وہ اپنے جد امجد امام حسین رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ "ہمار سے شیعہ اور حبدار وہ ہیں جو الله تعالیٰ کی فرما نبر داری کریں اور اسحاب علی کی طرح ہمار سے طور طریقے اپنا کیں۔ اسحاب علی وہ سے جنہوں نے آپ کی امداد کی۔ وہ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نبروان جسے خوفناک حربی معرکوں میں آپ کے شانہ بشانہ رہاں جا جنگوں میں حضرت علی رضی الله عند مصیب سے اور آپ کے مدّ مقابل اجتہادی خطابر سے، جنگوں میں حضرت علی رضی الله عند مصیب سے اور آپ کے مدّ مقابل اجتہادی خطابر سے، خوارج کے ملا وہ تمام ہمایت پر سے۔ کیونکہ وہ طلب حق کے لئے کوشاں سے البتہ خوارج میں الیہ لورج سے خوارج کے ملا وہ تمام ہمایت وہ بخور کا ارتکاب کیا۔ وہ بد بخت مسلا تحکیم کی وجہ سے حضرت علی اور بہت سے صحابہ اور دیگر مسلمانوں کو کا فرقر اردیتے تھے۔ امام طبری اور تکی وغیرہ آئمہ خوارج کی تکفیر کے قائل میں جسیا کہ امام شہاب اللہ بن خفاری نے شرح الثفا میں ذکر کیا۔ البتہ امام خنی اور ایک جماعت فقہا ، کانہ بہت عدم تکفیر ہے۔

امام رضى الله عنه فرمات بين:

'' میں اہل قبلہ مین سے کسی کی تکفیر نہیں کرتا سوائے خطابیہ کے۔جیس اکہ امام نووی نے

marfat.com

روضہ میں بیان کیااورامام خفاجی نے شرح الشفاء میں اس کا حوالہ دیا۔ شیعہ کا ایک اور گروہ ہے جے مفصلہ یعنی تفضیلی شیعہ کہتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کوتمام سحابہ یرتفضیل دیتے ہیں مگر ساتھ ہی سحا بہ کی فضیلت وعدالت کاعقیدہ رکھتے ہیں نیز اللہ تعالیٰ کے عطا کر دہ شرف اور بلندمر تبہ کا اعتراف کرتے ہیں۔ بیلوگ اگر چیفضیل شیخین کے اجماعی عقیدے کے خلاف ہیں مگران کے عقیدے میں کوئی بڑی خرابی نہیں بس ملکی ہی بدعت کے مرتکب ہیں۔امام جلال الدین سیوطی نے ان کا ذکر فر مایا مگران کے عقیدے میں طعن نہیں کیا ،اور امام ذہنی ہے منفول ہے کہ وہ عدول اور ثقتہ میں ان کی روایت مقبول ہے اور شہادت قابل اعتر اض نہیں۔ حالا نکہ امام ذہبی نے رجال حدیث میں اس قدر باریک بنی سے کام لیا کہ انہوں نے بعض ایسے لوگوں یر طعن کیا جن کی دوسر مے محدثین نے توثیق کی ہے۔ بقول امام ذہبی سے بہت سے سلف وخلف کا ای گروہ تفضیل ہے تعلق تھا۔ کتابوں میں جب شیعہ کالفظ بغیر کی قید کے بولا جائے تو اس ہے یمی لوگ مراد ہوں گے جب تک بیانہ کہا جائے کہ فلاں شخص غالی شیعہ ہے یا فلاں گروہ غالیوں کا ہے۔شرح الاحیاء میں بحوالہ کتاب قوت القلوب امام ابوطالب مکی منقول ہے کہ امام احمد بن جنبل،عبدالله بن موسى الكاظم سے بكثرت روايات ليتے تنھے۔ پھر جب ان كى معمولى بدعت كى خبر بينجى اورمعلوم بواكه و دحضرت على رضى الله عنه كوحضرت عثان رضى الله عنه يرفضيلت دیتے ہیں تو ان سے منفول تمام روایات بھاڑ ڈالیں اور ان سے پچھ آ گےروایت نہ کیا۔ جہاں تک روافض کا تعلق ہے ان میں سے پچھ کافر میں اور پچھ فاسق۔ کیونکہ انہوں نے بہت يسي سحابه كي محبت ترك كردي - ان مين كافروه بين جوام المؤمنين سيّده عائشه صديقه رضي الله عنها يرطعن كرتے ہيں۔اورآپ كے والد ماجد جناب صديق اكبررضى الله عندكى سحابيت كا انكاركرتے ہيں۔ علامه شعرانی کی اس عبارت ہےتم کوشبہ بیں ہونا جائے جوہم عنقریب نقل کریں گے کہ روافض ہے مراد مفیلی شیعہ ہیں۔

آپانی کتاب 'انحھو د' میں فرماتے ہیں۔

#### marfat.com

" ہم سے عہدلیا گیا ہے کہ ہم ان روافض کو گائی نہ دیں جو محبت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کوشیخین پرتر جیح دیتے ہیں۔ اور بیان روافض کی بات نہیں جوشیخین کریمین کو گالیاں دیتے ہیں۔ خصوصاً جب کہ تفضیل کے قائل اولا دفاطمہ رضی اللہ عنها کے اشراف ہوں یا اہل قرآن میں ۔ خصوصاً جب کہ تفضیل کے قائل اولا دفاطمہ رضی اللہ عنها کے اشراف ہوں یا اہل قرآن میں سے ہوں۔ میرے بھائی ! یوں نہ کہہ کہ فلاں رافضی کتا ہے کیونکہ یہ نامناسب ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حصرت علی المرتضی اور حضرات حسنین رضی اللہ عنهم اور ان کی اوا و کی محبت میں غلو مصرق آنی سے مطلوب ہے ارشاد باری تعالی ہے:

قُلُ لَا السَلَكُمُ عَلَيْهِ اَجُواً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي كَهُو مِن ثَمْ سَے بَلِثَّ رسالت بِركولَى اجرطلب الْقُرُبِيٰ الْقُرُبِيٰ

اور وڈ کامعنی ہے محبت پر ٹابت قدمی اور دوام ،لبذا ہم اس شخص کوگالی دینے سے زبان روکیس کے جوابی جبد امجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوسروں پر محبت میں ترجیح دے۔ جب تک کہ نصوص کی مخالفت نہ کرے۔ کیونکہ انسان کا اپنے اجداد کی محبت میں غلو بہت ہے۔ امل علم میں واقع ہے چہ جائیکہ سادات میں سے کوئی عام فردا پنے اجداد کو فضیلت دے اہل علم میں واقع ہے چہ جائیکہ سادات میں سے کوئی عام فردا پنے اجداد کو فضیلت دے

اہل علم میں واقع ہے چہ جائیکہ سادات میں سے کوئی عام فردا ہے اجداد کو فضیلت دے اس کے کہتے ہیں کہا کہتے ہیں کہ ایسے سیّد سی کم ہیں جو حضرت ابو بکر رضی الله عنداور حضرت عمر رضی الله عند کو حضرت علی رضی الله عند میرتر جیجے دیتے ہیں ''امام شافعی'' فر مایا کرتے تھے:

''اگرآل محمد (صلی الله نعلیه وسلم ) کی ممبت رفض ہےتو جن و انس گوا د ہو جا کیں کہ میں رافضی ہوں ۔''

اے بھائی! ہرائ مخص کومعذور جان جس کے بارے میں ایسا شبہ قائم ہو، جودین کے صریح اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ مثا خضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے شرف سی بیت یا برائت عائشہ صدیقہ کا انکار کرنا، جہاں تک روافض کا تعلق ہان کا معاملہ اللہ تعالی پرچھوڑو، اللہ تعالی قیامت کے دن ان کا فیصلہ کرے گا۔ امام شعرانی کا کلام نتم ہوا۔ یہ ایک عارف کہیر اللہ تعالی قیامت کے دن ان کا فیصلہ کرے گا۔ امام شعرانی کا کلام نتم ہوا۔ یہ ایک عارف کہیر اور منصف نبیر کا کلام ہے اللہ تعالی ان سے راضی ہواور جمیں اس سے نفع عطافر مائے۔

marfat.com

ا مام شعرانی رحمه الله کابیار شاد که:

''سید کاسنی ہونا بہت نادر ہے۔''

یے حقیقی رافضی کے مقابل نہیں ہے بلکہ تفضیلی شیعہ کے مقابل ہے ای لئے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

"و وسیّدی کم بیل جوحضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی الله عنهما کوحضرت علی رضی الله عنه پر ترجی و یت بیل رافضی تو مطلقاً شیخین کی کوئی فضیات نبیس مانتا بلکه انبیس نامناسب اوصاف سے متصف قرار و یتا ہے۔ خدا کی پناہ کہ کوئی شخص جس کی نسبت حضور صلی الله علیه وسلم سے ثابت ہوا ہے کمات منہ سے نکالے۔

حاصل کلام ہے ہے کہ وہ سید کم ہیں جو شیخین کو حضرت علی رضی اللہ عند پر فضیات دیے ہوں اور اکثر سی سادات شیخین اور سی اجہ ہے مجبت رکھنے کے باو جو دشیخین کی تقدیم وفضیات کے قائل نہیں ہیں۔ اس سے ان کے دین میں کوئی ضرر واقع نہیں ہوتا۔ خصوصاً جبکہ وہ محبت کی بناء پر حضرت علی کو ترجیح دیے ہوں نہ کہ تفضیل کی وجہ ہے۔ امام شعرانی کی اس عبارت کوائی معنی پرمحمول کرنا چاہئے۔ اشرف المؤید کی عبارت معمولی زیادتی کے ساتھ مکمل ہوئی۔ واللہ تعالی سجانہ اعلم۔

امام شعرانی کی اس عبارت کی تا ئیداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ اکثر سادات اگر چطبی محبت کی وجہ ہے حضر تعلی رضی اللہ عنہ کو حضرات شیخین پرتر جے دیے ہیں مگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرات شیخین پرتر جے دیے ہیں مگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیخین سے افضل نہیں جائے۔ جبیبا کہ فد ہب اہل سنت سے وابستہ سادات یا علوی کا طرز عمل ہے وہ شیخین رضی اللہ عنہ الوا ہے جد امجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتے ہیں اور یہ بات ان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو فیق سے ان پر طبعی تقاضہ کے مقابلہ میں شرایت کا التزام غالب ہے۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں۔ کیونکہ یہ سادات این جد امجہ حضر ت علی رضی اللہ عنہ پر انبیاء ومرسلین کو مطابق فضیات و ہے ہیں اور یہ بات ان کی شرایت کی ہیروی اور خواہ شات نفس کی مخالفت پر دالات کرتی ہے۔ چونکہ اہل سنت و جماعت کا شرایت کی ہیروی اور خواہ شات نفس کی مخالفت پر دالالت کرتی ہے۔ چونکہ اہل سنت و جماعت کا شرایت کی ہیروی اور خواہ شات نفس کی مخالفت پر دالالت کرتی ہے۔ چونکہ اہل سنت و جماعت کا

#### marfat.com

افضلیت شیخین پراجماع ہے اس کئے پیروی شرایعت اور سلامتی دین کا تقاضا ہے کہ شیخین رضی اللہ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پرفضیلت دی جائے۔ آل اطبار کے لئے تو زیادہ سزاوار ہے کہ وہ اس حق مبین کی انتباع کریں۔ اللہ تعالی ان سے راضی ہواور ہمیں ان کی برکتوں سے نفع دے۔ امام تسطلانی رحمہ اللہ مواہب اللہ نیہ میں فرماتے ہیں:

''اگرتم بیسوال کرو کہ جوشن ترتیب خلافت کے مطابق خلفائے اربعہ کی افضایت کا عقاد رکھتا ہو۔ مگراس کی محبت ان میں سے سی کے لئے زیادہ ہو۔ کیاوہ اس سے گنادگار ہوگایا نہیں ہوگا؟ شیخ الاسلام امام ولی ابن عراقی نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

''مبت بھی دین کام کے لئے ہوتی ہے اور بھی دنیوی غرض کے لئے۔ دین ممبت ہوتو افضلیت کواا زم ہے اس لئے جوافضل ہواس کے لئے ہماری دین ممبت زیادہ ہوگی۔اور جب ہمارے کسی کے بارے میں عقیدہ ہو کہ وہ افضل ہے پھردین جہت ہے کسی اور کومجت میں ترجیح دیں تو بیتناقض ہوگا۔البتدرشتہ داری احسان وغیرہ و نیوی امور میں انصل کی بجائے غیر انصل سے زیادہ ممبت کریں تو تناقض نہ ہو گا اور نہ ہی ہیہ محتنع ہے۔ اس لئے جوآ دمی اعتراف کرے کہ امت محمد میں حضرت نبی اکر مصلی اللہ نبایہ وسلم کے بعد افضل ابو بکریں پھرعمریں پھرعثان ہیں پھرملی ہیں مگر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے زیادہ حضرت علی رضی اللّہ عنہ ہے محبت کرے۔ تو دیکھا جائے گا کہ اس کی میں مبت دینی ہے یاد نیوی؟ دین محبت کا نقاضا ہے کہ انصل سے زیادہ ممبت کی جائے جبیا کہ ہم نے ثابت کیا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اس شخص نے صرف زبان سے افضلیت صدیق اکبر کا اعتراف کیا ہے دل میں وہ حضرت علی کو افضل جانتا ہے اور میں جہے نہیں اور اگر و وحمیت دنیوی محبت ہے مثال و وشخص حضرت علی رضی اللّٰہ عنه کی اوا ادمیں سے ہے یا کسی اور وجہ سے زیادہ محبت کرتا ہے تو ایسی محبت ممنوع نبیں واللہ اللم الص اس فنوی کوامام ابن حجر رحمه الله نے الصواعق میں بھی نقل کیا ہے۔ اس کے ساتھ پہلی مشم انتہا ، کوچینی ۔اس کے بعد دوسری قسم آرہی ہے۔

**☆☆☆☆☆** 

فشم دوم

اس قتم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی فضیلت پر ایسی نفیس عبارات سے استدلال کیا گیا ہے جوآیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اوراقوال ائمہ پر منی ہیں، ان عبارات سے ہروہ منی ہیں، ان عبارات سے ہروہ شخص مطمئن ہو جائے گا جس کے نزدیک اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ اور اتباع شریعت کی کچھا ہمیت ہے، خواہ وہ سنی ہویا شیعہ، مگر تو فیق ہدایت صرف بارگا و ربو بیت سے عطا ہوتی ہے۔

اے تو حید ورسالت کے مانے والو! یقین رکھوکہ ہم مسلمانوں کا نصب العین اور مقصد وحید اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول علیہ پر ایمان ا؛ نا اور ان کی فر مانبر داری کرنا ہے اور ہراس چیز کوتنایم کرنا ہے جو بند کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ کی رضا کے قریب کرتی ہے مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، نبی اکرم علیہ کی رضا تا بع ہے ہیں جو کوئی اللہ تعالیٰ کو ناراض اور نا خوش رکھتا ہے، وہ رسول اللہ علیہ کوناراض اور نا خوش رکھتا ہے اور جوا سے راضی کرتا ہے وہ حضور علیہ کو کھی راضی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے مجوب کی رضا اور عدم رضا باہم لازم وطروم میں، ای لئے قرآن حکیم کے بکٹر سے مقامات پر رسول اللہ علیہ کا ذکر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر شریف کے ساتھ آیا ہے۔ مثانیٰ فرمایا:

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ۔

١) مَنُ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ

اوراللہ اور اس کارسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ انہیں راضی کیا جائے۔

٢) وَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ احقَ أَنْ يُرْضُوهُ ٥

ايمان الوَ الله براوراس كرسول بر\_

١) امْنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ٥

### marfat.com

ای طرح دیگرآیات میں اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم علیہ کا ذکرگرامی یکجا ہوا ہے، اگر چہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی اطاعت اصل الاصول ہے اور حضور کی ذات واطاعت تابع ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس لئے پیدا فر مایا کہ اس کی معرفت حاصل کرے اور اس کی عبادت کرے، تمام رسولوں خصوصاً مر دار رسل حضرت محمد رسول اللہ علیہ کی بعث کی غرض و غایت ہے کہ لوگ ان کے ذریعے معرفت اللہ سے شرفیاب ہوں اور بارگاہ ربوبیت میں عبار نیاز جھکا کمیں، یہ بات بھی پوشیدہ نہیں کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا کر دہ ہے مگر اس کے نزدیک زیادہ مجبوب و مقرب وہ ہے جو زیادہ معرفت کا حامل اور تابعد ارہ ہے اور اس کے رسولوں کے مشن کی زیادہ تائید و تصدیق کرنے والا ہے، اس بات کی شہادت قرآن حکیم کی رسولوں کے مشن کی زیادہ تائید و تصدیق کرنے والا ہے، اس بات کی شہادت قرآن حکیم کی رسولوں کے مشن کی زیادہ تائید و تصدیق کرنے والا ہے، اس بات کی شہادت قرآن حکیم کی اس آیت کر بہہ ہے ملتی ہے۔

الی عَجَمِی وَ لا لِعَجَمِی سے۔ کی عَجَمِی وَ لا لِعَجَمِی سے سی بھی عربی کو تجی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ افرانہ عُفُوری سے ساتھ۔ عَفُوری سے ساتھ۔ عَمَانِی وَعَربی پر مَرتقویٰ کے ساتھ۔

اے فاطمہ بنت رسول اللہ! میں تمہار ہے کچھ
کام نہ آ سکوں گا اے صفیہ! رسول اللہ ک
پھوپھی! میں تمہیں بچا نہ سکوں گا، اے اداا د
عبدالمطلب! میں تمہار ہے لئے پچھ کرنہ سکوں
گا، ہاں! میرا تمہار ہے ساتھ رشتہ ہے جس کا
مجھے لحاظ ہے اور میں صلہ رحی کروں گا۔

(الحجوات ۱۳) نی اکرم علی کاار شادگرامی ہے۔ کا فضل لِعَربِی عَلی عَجَمِی وَکا لِعَجَمِی عَلٰی عَربِی الّا بِالتَّقُوٰی عَلٰی عَربِی الّا بِالتَّقُوٰی ایک اور مقام برفر مایا:

يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ لاَ أَغْنِى عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيْنًا يَا بَنِى عَبُدَ الْمُطَلِبِ عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيْنًا يَا بَنِى عَبُدَ الْمُطَلِبِ لَا أَغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْنًا وَلَكِنُ لَكُمُ رَحْمٌ سابلها ببلاها

marfat.com

البتہ! یہ بات بھی شک وشبہ سے بالا ہے کہ نبی اکرم علیہ کے ساتھ تعلق انہیں عظیم نفع م دے گا جس پر بکثر ت احادیث دلالت کرتی ہیں ،ان میں سے ایک یہی حدیث ہے جوسطور بالا میں گزری ہے ،سابلھ ابلا ھا لیعی میں اپنے رشتہ داروں سے صلد رحمی کروں گا۔

ایک اور ارشاد ہے:

روز قیامت ہرنسب و سبب کٹ جائے گا سوائے میرےنسب اور تعلق کے۔ كُلُّ نَسَبٍ وَ سَبَبَ يَنْقَطِعُ يَوُمَ الْقِيامَةِ الْآ نَسُبِي وَسَبَبِي

الله تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَسَوُفَ يُعْطِيُكَ رَبُّكَ فَتَوُضَى عَقريب بَحْصَ تيرارب اتناعطاكر \_ گاكه تو (والضحیٰ)

اور بید حقیقت ہے کہ حضورا پنے رشتہ داروں کی سعادت کے بغیر راضی نہ ہوں گے اور بیہ فرمانا کہ بیس تنہارے کام نہ آسکوں گا۔از راہ تو اضع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ بیس سوائے اس کی رضا کے کوئی کام نہیں آسکتا، وہ حاکم مطلق ہے اور اس کے ملک واقتد ار میں کوئی شریک نہیں،اس کا ارشادگرامی ہے۔

کون ہے جواس کی بارگاہ میں سفارش کرے سوائے اس کی اجازیت اور اون کے۔ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ الَّا بِاذُنِهِ

الله تعالی نبی اکرم علی کواپ رشته داروں اور عام لوگوں کے حق میں شفاعت کی اجازت عطافر مائے گا اور حضور چونکہ سب لوگوں سے زیادہ کریم الاخلاق ہیں ،لہذا اپنے اعزہ وا قارب کے حق میں خصوصی شفاعت فرمائیں گے ، یہ کسے ہوسکتا ہے کہ آپ منصب شفاعت پر فائز ہوں اور سب لوگوں کی شفاعت کریں مگر اپنے اہل ایمان رشتہ داروں کو نعمت شفاعت سے محروم رکھیں؟ کوئی مقامند شخص اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔

دراصل ندکوره بالا ارشاد کامقصد رشته داروں کو کنریت طاعات کی ترغیب دینا ہے، تا کہ وہ

### marfat.com

اعلی نبست وقرابت پر تکیه نه کر بینیس اور عبادت الهی میں غفلت اور کوتا ہی نه کرنے لگیں اور یہ بات بات حضور علی کے این الل بیت سے شدید محبت وشفقہ ، کی آئید دار ہے، کیونکہ یہ بات حضور سے پوشیدہ نہ تھی کہ نیک اعمال کے بغیر صرف نبست وقرابت کے سہارے وہ جنت کے اعلیٰ مقامات تک پہنچ نبیں یا کیں گے اور دیگر اتقیائے امت ان سے سبقت لے جا کیں گے جیسا کہ ارشادریانی ہے:

بے شک تم میں سے زیادہ عز ت مندوہ ہے جو زیادہ پر ہیز گار ہے۔ إِنَّ اَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتُقَاكُمُ

ہاں! شرف ایمان کے بعدیہ پاکیزہ نسبت اہل بیت نبوت کے لئے ضرور باعث نجات ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کاارشادیاک ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ جاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے نا یا کی دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح بر ن إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

علاء فرماتے ہیں کہ کفر سے بڑھ کرکوئی ناپا کی اور گندگی نہیں، فور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر لیکٹھ ب عنگم الرّ جس (یعنی تم سے ناپا کی دور کر دے) ہی پر اکتفانہیں فرمایا، بلکہ اسے معکم سے مؤکد فرمایا پھر یُطَهَر کم ہی پر سنہیں کیا، بلکہ اسے مصدر تطبیر است مؤکد کیا (تاکہ معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت نبوت کواچھی طرح طاہراور یاک بنانا جا ہتا ہے)

اس آیت میں غور کروتمہیں معلوم ہوجائے گا کہ اہل بیت نبوت کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے؟ وہ تنہبار ہے عقل وشعور کی حدست ورا ، ہے اور یہ کلام اس ذات پاک سے صاور ہوا ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز ہے اور جوا پی مخلوق میں اپنا ارادہ باک سے صاور ہوا ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز ہے اور جوا پی مخلوق میں اپنا ارادہ باک سے صاور ہوا ہے ہیں مقام پر بیسوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے اہل بیت نبوت کواس

فضل عظیم اور شرف جسیم سے کیوں مختص فرمایا؟ اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب نہایت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صبیب رؤف کریم کی عزت و کرامت کے اظہار کے لئے انہیں اس شرف اعزاز سے مشرف ومعزز کیا۔

بعض علماء کہتے ہیں۔جیسا کہ میں نے اپنی کتاب''شرف مؤبد'' میں اس کا ذکر کیا ہے۔
کہ اس آیت کریمہ میں ولالت ہے کہ اللہ تعالی اہل بیت عظام کو نبی اکرم علی کے کرنت و
کرامت کے تصدق میں کفر ومعاصی سے پاک رکھے گا اور انہیں ایمان وتو یہ پرموت نصیب
کرےگا۔''

چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پا کیزہ نسل کو بلا شرطِ حمل ہی اس لطف و کرم کا مستحق قرار دیا، اس لئے ان کے واسط حسنِ خاتمہ اور ایمان و تو بہ پر وصال کی بشارت ہے اور وہ اس کے باوجود، المحمد لله، طاعت و تو اب کے لئے کوشاں رہتے ہیں اور اس نسبت شریفہ اور فضیلتِ عظیمہ پر قناعت نہیں کرتے، حالا نکہ انہیں اس نسبت پاک کی وجہ ہے بجر انبیا ، ومرسلین کے، تمام لوگوں پونو قیت حاصل ہے کیونکہ قرآن میں کی اور کے حق میں ایسی توصیف نہیں آئی، مگریہ بھی واضح رہے کہ آیت اِنَّ اَکُومَکُمُ عِنْدَ اللّٰهِ اَتُقَاکُمُ کومنوخ نہیں کرتے۔ انہما یوید اللّٰح آیت اِنَّ اَکُومَکُمُ عِنْدَ اللّٰهِ اَتُقَاکُمُ کومنوخ نہیں کرتے۔ یہ آیت آیت تو میں صاف اور محکم ہے، اللہ تعالیٰ نے بینیں کرتی۔ یہ آیت آیت نبوت کو تمام لوگوں پر ہمہ جہت فضیلت حاصل ہے، بلکہ انہیں آیت تطمیر کے ساتھ مخصوص فر مایا ہے اور انہیں اس جہت سے تمام انسانی گروہوں پر فضیلت دی ہے جبکہ اہلی تقویٰ کو ان کے درجات کے لحاظ سے فضیلت عطاکی ہے، ای لئو کی کو ان کے درجات کے لحاظ سے فضیلت عطاکی ہے، ای لئو کی کو ان کے درجات کے لحاظ سے فضیلت عطاکی ہے، ای لئو کی کو ان کے درجات کے لحاظ سے فضیلت عطاکی ہے، ای لئو کی این کے درجات کے لئا قائی کے درجات کے لئا فر سے فضیلت عطاکی ہے، ای لئو کی کو مایا:

إِنَّ اَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتُقَاكُمُ

اس معلمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کرام یادیگرافرادامت کا استثناء بیں فرمایا،
اس معیار فضیلت کو مجھ لینے کے بعدتم کومعلوم ہو جائے گا کہ ہرز مانے میں کمال تقویٰ
سے متصف متقین کا بعض اہل بیت نبوت ہے، جو کمال تقوی سے متصف نہیں، انضل ہونا

#### marfat.com

جائز ہے، جس سے شرع مانع ہے نہ عقل کیونکہ ہے آیت کریمہ صراحت کے ساتھ اس پر داالت کرتی ہے۔ اور اس کا اقرار واذعان ہر مومن پر لازم ہے، کیونکہ بیکلام ربانی ہے جو باطل کی ہر وض اندازی سے پاک ہے اور اللہ تعالی نے اس کلام کے ذریعے عہد رسالت سے لے کر قیامت تک کے اہل ایمان کو خطاب فر مایا ہے۔

پس جب فضیلت کااصل معیار تقوی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عظیم جو صحبت رسول علیہ کے اور مشاہد کا انوار سے شرفیاب ہوئے اور جنہوں نے دین حق کی حمایت و نصرت میں جان و مال قربان کئے۔ اس شرف و اعز از کے زیادہ سر اوار ہیں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے متقین کو مشرف فرمایا ہے اور جس کی تائید زبانِ رسالت سے ان الفاظ میں منقول ہے۔

## قرآن تحكيم مين شان صحابه رضى الله عنه

الله تعالى نے قرآن تھيم كى بكثرت آيات ميں اصحاب رسول عليہ كى توصيف فرماكى

ہے،ان میں سے چندحسب ذیل ہیں۔

١. كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوُنَ عَنِ المُنكر و تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران

(7/110

٢. وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنَا كُمُ أُمَّةً وَّسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيْدًا.

٣. يَوُمَ لَا يُخْزِى اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَهُ نُورُهُمُ يَسْعَى بَيْنَ اَيُدِيْهِمُ وَ بَأَيْمَانِهِمُ. (تحريم ٢٧/٨)

٣. لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْيُبَا يعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَٱنْزَلَ السَّكِيْنَةِ عَلَيْهِمْ وَ آثَابَهُمْ فَتُحُا قَرِيْبًا. ﴿فتح ١٨)

٥. وَالسَّابِقُونَ الْآوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمُ بِأَحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ اَعَدَ لَهُمْ

تم بہتر ہوان سب امتوں میں جولوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا تھم دیتے ہواور برائی ہے منع کرتے ہواوراللہ پرایمان رکھتے ہو۔

اور بات یونمی ہے کہ ہم نے حمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہتم لوگوں پر گواہ ہواور بیہ رسول تمہار ہے تگہبان و گواہ۔

جس دن الله رسوانه كرے گانبي اور ان كے ساتھ کے ایمان والوں کو ان کا نور دوڑتا ہو گا ان کے آ گے اور ان کے داہنے۔

بے شک اللدراضی ہو، ایمان والوں سے جب وہ اس پیٹر کے نیجے تہاری بیعت کرتے تصفو اللہ نے جانا جوان کے دلوں میں ہے تو ان پراطمینان اتارااورانہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔

اورسب میں اگلے پہلے مہاجراور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ، اور ان کے

### marfat.com

جَنَّتٍ تَجُرِئُ تَحُتَهَا الْآلُهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيُهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ.

(التوبه • • ۱)

إِنَّهُا النَّبِيُ حَسْبُكُ اللَّهُ وَ مَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْن. (انفال ٢٢)
 لِلْفُقْرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ امْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلا مِنَ اللَّهِ وَ رَضُولَهُ مِنْ دِيَارِهِمْ وَ امْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ اللَّهِ وَ رَضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ اللَّهِ وَ رَضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللَّهِ وَ رَضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللَّهِ وَ رَضُولَهُ اللَّهِ وَ رَضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللَّهِ وَ رَضُولَهُ مَنْ اللَّهِ مَ وَالَّذِينَ تَبَوَّونُ اللَّهِ مَ الطَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّونَ مَن اللَّهِمَ يُحِبُّونَ مَن اللَّهِ مَ وَالْاِينَمَانَ مَنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مِن صَدُورِهِمْ اللَّهُ الْوَتُوا وَ يُوثِرُونَ فِي صَدُورِهِمْ اللَّهُ الْوَلِينَ عِلْمَ خَصَاصَةً وَ مَن اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَالَّذِيْنَ جَاءُ وَ امِن بَعْدِهُم يَقُولُونَ رَبَّنَا اعْفِرُلَنَا وَ لِإِخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَاتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَاغِلًا لِلَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَاتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَاغِلًا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنْكَ رَءُ وُق رَّجِيْمٌ.
الْمَنُوا رَبَّنَا إِنْكَ رَءُ وُق رَّجِيْمٌ.
(الحشر ١٠١٥)

کئے تیار کرر کھے ہیں باغ جن کے ینچے نہری بہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بری کامیا بی ہے۔

اے نی!اللّٰہ تمہیں کافی ہے اوریہ جتنے مسلمان تمہارے پیروہوئے۔

ان نقیر ہجرت کرنے والوں کے لئے جواپ گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کافضل اور اس کی رضا چا ہتے اور اللہ ورسول کی مدد کرتے وہی ہے ہیں، اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر (مدینہ پاک) اور ایمان میں گھر بنالیا دوست رکھتے ہیں، انہیں جوان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی ماجست نہیں پاتے، اس چیز کی جو دیے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے، اس چیز کی جو دیے گئے اور اپنے والوں میں اگر چہ حاجت نہیں پاتے، اس چیز کی جو دیے گئے اور اپنی جانوں پر ان کور جے دیے ہیں اگر چہ اور اپنی جانوں پر ان کور جے دیے ہیں اگر چہ اور اپنی شد یومخاری ہو، اور جواپ نفس کے لائے انہیں شد یومخاری ہو، اور جواپ نفس کے لائے سے بیایا گیا تو وہی کا میاب ہیں۔

اور وہ جوان کے بعد آئے، عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں بخشدے اور مارے بھائیوں کو جوہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف کی کینہ ندر کھ، اے رب ہمارے! بیشک تو ہی نہایت مہر بان رحم والا ہے۔

marfat.com

٨. مُحَمَّدٌ رَّسُوُلُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَاءُ علَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرَاهُمُ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبُتَغُونَ فَضُلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوَانًا، سِيْمَاهُمُ فِي وُجُوُهِهِمُ مِنُ ٱثَوِ السُّجُوُدِ ذَالِكَ مَثَلُهُمُ فِي التَّوُرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كِزَرُع اَخْرَجَ شَطَّأَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغُلَظَ فَاسْتَوىٰ عَلَى سُوُقِهِ يُعْجِبُ الزُرَّاعَ لِيَغِينظَ بِهِمُ الْكَفَّارُ وَعَدَ اللُّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحُتِ مِنْهُمُ مَّغُفِرَةً وَّاجُرًا عَظِيمًا (فتح. ٢٩)

٩. فَسَوف يَاتِيُ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَ يُحِبُّوْنَهُ آذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَكَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا يُمِ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤتِيُهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيُم (المائدة: ۵۳)

پیارے اور اللہ ان کا پیار امسلمانوں پرنرم ، اور کا فروں برسخت ، اللّٰہ کی راہ میں لڑیں گے اور سن ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نه كريس كے \_ بيالله كافضل ہے جسے جا ہے ديتا ہے اور اللہ وسعت والاعلم والا ہے۔

محمداللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے

کا فروں پرسخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہتو

انہیں ویکھے گارکوع کرتے سجدے میں گرتے

الله كافضل ورضا جإ ہتے، ان كى علامت ان

کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے ، بیہ

ان کی صفت تو ریت میں ہے اور ان کی صفت

الجيل ميں، جيسے ايک تھيتى اس نے اپنا پھا نكالا

بھراسے طاقت دی، بھر دبیر ہوئی، بھراینی

ساق پر کھڑی ہوئی کسانوں کو بھلی گئی ہے تا کہ

ان ہے کا فروں کے دل جلیں ، اللہ نے وعدہ

کیاان ہے جوان میں ایمان اور اچھے کاموں

عنقریب اللّٰہ البیے لوگ لائے گا کہ وہ اللّٰہ کے

والے ہیں شخشش اور بڑے تواب کا۔

واضح رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ،عمر فاروق ،عثمان غنی ،علی المرتضی ،طلحہ اور زبیر (رضى الله عنهم) يقيينا ان آيات مقدسه كے مصاديق ميں شامل بيں ،حضرت عائشه رضى الله عنها بھی ان آیات کے عموم میں داخل ہیں کیونکہ بیصرف مردسحا بہکرام ہی ہے مختص نہیں ، ای

### marfat.com

طرح حصرت امیر معاویہ رضی اللہ عند اور حضرت عمروبن العاص رضی اللہ عنہ بھی بلاشبدان اکثر آیات کے مفہوم ومصداق میں شامل ہیں جو سابقین اولین کے ساتھ خاص نہیں۔ جرانی ہے کہ جب بادشاہ اپنی رعیت کے سامنے کئی گروہ کی مدح بیان کر سے اور کمالات ظاہر کر بے تو وہ رعیت قبول کرنے کی بجائے اس گروہ سے بغض وعداوت رکھے اور ان کی مذمت میں زبان کھولے، کیا ایسے طعنہ جولوگ اس طرزعمل سے بادشاہ کی خوشنودی کے سز اوار ہوں گے؟ یا تاراضی کے سر اوار ہوں گے، اور بیائی تاراضی کے سر اوار ہوں گے، اور بیائی بات ہے جس میں کی عقل کہ وقطعاً شک نہیں ہوسکا۔

پھر بیمثال تو اس بادشاہ کی ہے جواپی رعایا کی طرح مخلوق ہے اور جو کی گروہ کی مدح و شاء کا میں اغراض نفسانی کی وجہ سے خلطی کرسکتا ہے بھلا کیونکر ہوسکتا ہے کہ وہ گروہ تعریف و شاء کا مستق نہ ہواور لوگ اس گروہ کے افراد کے گنا ہوں اور غلط کاریوں پر آگاہ ہو کر مخالفت اور و شنی کا اظہار کریں اور بادشاہ کوان کے عیبوں کا علم نہ ہواور وہ ان کی تعریف کرے، پھر قیاس کے جیجے، ان لوگوں کی حماقت کا جوشہنشاہ مطلق کی اس بات میں مخالفت کرتے ہیں کہ وہ اپنے باکمباز بندوں کی تعریف فرماتا ہے، آئیس پروائٹ رضا عطا کرتا ہے کیاممکن ہے کہ (معاذ اللہ!) باکباز بندوں کی تعریف فرماتا ہے، آئیس پروائٹ رضا عطا کرتا ہے کیاممکن ہے کہ (معاذ اللہ!) اللہ تعالی ان سے راضی ہونے اور ان کی تعریف کرنے میں غلطی پر ہو؟ (ہرگر نہیں) پھر فیصلہ کیجئے کہ ان سے عیت رکھنی چاہئے یا نفرت و عداوت؟ جبکہ ما لک ارض وساء ان سے راضی ہونے اور ان کومز اوار لطف و کرم تھم رانے کا صریح اعلان فر ما چکا ہے اور کیا ان اہل بغض و مور نے اور ان کومز اوار لطف و کرم تھم رانے کا صریح اعلان فر ما چکا ہے اور کیا ان اہل بغض و عداوت کوحق حاصل ہے کہ ان پا کان امت کی قرآئی تعریف سننے کے بعد بھی ان کی شان عداوت کوحق حاصل ہے کہ ان پا کان امت کی قرآئی تعریف سننے کے بعد بھی ان کی شان عمر زبان درازی سے کام لیں؟

یہ مثال ہے اصحاب رسول (علقہ) کی اور ان کو چاہئے والوں اور ان عداوت رکھنے والوں کے ساتھ والوں کی مثال ہے اصحاب رسول (علقہ کے ساتھ والوں کی ماسے مطابع کے مساتھ کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنا چاہئے ہو؟ جہاں تک سنی مسلمانوں کا تعلق ہے ان پر تو بیسوال وار دنہیں ہوتا ا

marfat.com

(کیونکہ وہ اصحاب کرام سے محبت کرنے والے ہیں) رہے شیعہ حضرات، ان کے پاس سوائے مکابرہ اور جدال کے اس سوال کا جواب نہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل بیت نبوت کے محبت ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس لئے عداوت رکھتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت عظام پرظلم کیا اور ان کے حقوق چھینے، ہم اس لعن طعن اور عداوت ونفرت کے ذریعے رسول اللہ علیہ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔

میں اس خیام خالی کے جواب میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کی صریح نصوص سے ثابت ہے کہ اللّٰد تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم ہے راضی ہے اور اس نے ان کی بہت تعریف اور تو صیف بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضی الله عنهم کورضاء و ثناء کا بیمقام رسول الله علیہ کی فرمانبر داری اور آپ کے دشمنوں کے مقابلہ میں سرفروشی اور جا نثاری کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول علیہ ان لوگوں سے راضی ہوں کے جوسحا بہ کرام سے نفرت وعداوت رکھتے اور ان کے حق میں بدگوئی کرتے ہیں؟ الی بات عقلاً اور نقلاً محال ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راضی ہونا اور ان کی مدح و ثناء کرنا ابداالآبادك لئے كلام قديم لينى قران كى ميں ثابت ہو چكا ہے اور اللہ كے كلام كوكوئى كلام منسوخ نہیں کرسکتا۔اس اعلان رضا کے وفتت اللہ تعالیٰ سے بیہ بات مخفی نتھی کہ صحابہ کرام سے مستنقبل میں کن اعمال وافعال کاصدور ہونے والا تھا،اس کے باوجوداس کاان ہے راضی ہونا اوران کے حق میں توصفی کلمات فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ بارگاہِ الٰہی میں ان کا بڑا مقام ہے۔اس لئے ہم پرلازم ہے۔ کہاس رضا اور مدح و ثناء میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اعتقادر تھیں کہ بالفرض ان ہے کوئی عملی کوتا ہی صادر ہوئی ہوتو و ہ اللہ تعالیٰ کے وسعت رحمت و مغفرت میں آنچکی ہے، وہ اس برگرفت نہیں کر ہےگا، یا ایس کوتا ہی کی تاویل کر کے اس ظاہر سے پھیر کراس کا کوئی عمدہ محمل تلاش کرنا جا ہے ، یبی ملائے اہل سنت کا ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے اور اس کی تائید نبی اکرم علیہ کے اس ارشادگرامی ہے بھی ہوتی ہے، جوآب علیہ

#### marfat.com

نے اہل بدر کے حق میں فرمایا:

یہ بات ٹابت ومحقق ہے کہ حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللّٰدعنہم بدری صحابہ ہیں اور بیوہ ہی لوگ ہیں جن سے اہل رفض کوعداوت ہے۔

ایسے ہی فضائل حضرت عثان عنی رضی اللہ عنہ کے بیں مثلاً انہوں نے غزو و و تہوک کے موقع پر جیش عمرت کی تیاری بیس سات سواونٹ بمع سامان و پالان دیئے اور ایک ہزار دینار بارگاہ رسالت میں پیش کئے تو نبی اگرم علیہ نے خوشی سے ان دیناروں کو اچھال کر فر مایا: عَلَیْ اَلَٰ مَا مُعْمَانُ عَلَیْ اَلٰہ اَلٰہ لَکَ یَا عُشْمَانُ عَلَیْ اَلٰہ اِللّٰہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فر ما چکا ہے۔ عثمان ! اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فر ما چکا ہے۔

مجرفر مايا:

''آج کے بعد عثان سے جو مل بھی صادر ہوگا اس سے انبیں کو کی ضرر نہیں پہنچے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس برگرفت نہیں فر مائے گا۔''

یادر کھیئے یہ عظمت کے کام ہیں جن کے بارے میں اہل جہاں کی عادت ہے کہ دہ ان کی تعریف کرتے ہیں اور جب کوئی آ دمی دوسرے کے لئے بڑا کام سرانجام دیتا ہے تو دوسرا تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہے کہ میں اس سے بہت خوش اور راضی ہوں اور بھی ناراض نہ ہوں گا۔ یہ معاملہ تو انسانوں کا ہے بڑے لوگ تو حیوانوں کے عمدہ کاموں کی بھی قدر دانی موں گا۔ یہ معاملہ تو انسانوں کا ہے بڑے لوگ تو حیوانوں کے عمدہ کاموں کی بھی قدر دانی کرتے اور ان کی تحریف کرتے ہیں۔ مثلاً کی شاعر کا کلام ہے۔

وَاذَا الْمَطِیُ بِنَا بَلَغُنَ مُعَمَّدًا جب بیسواریال بمیس محررسول الله عَلَیْ فَطَهُوْد هُنَ عَلَی الوجال حَوَامُ بارگاه تک پہنچا ویں گی، تو ان کی پشتی لوگوں فَظَهُوْد هُنَ عَلَی الوجال حَوَامُ بارگاه تک پہنچا ویں گی بونکہ بی بمیں اس واست فوہنا من حیر من وطی المشری پرحرام بوجا کیں گی کیونکہ بی بمیں اس واست فلها علیٰ خومهٔ و ذمام کے قریب پہنچائے کا ذراجہ بنیں گی جوسفی بستی فلها علیٰ خومهٔ و ذمام کے قریب پہنچائے کا ذراجہ بنیں گی جوسفی بستی

marfat.com

کی بہترین شخصیت ہے، اس لئے ان سواریوں کااحترام ہم پرلازم ہے۔

پس جب منصف مزاج جانوروں کی حسن کارکردگی کوسراہتے ہیں اور ان کاحق تسلیم کرتے ہیں قواندازہ سے عظیم ہے، اہل کرتے ہیں قواندازہ سے کے کہ وہ ذات مقد سہ جواولا د آ دم کی سرداراور سب سے عظیم ہے، اہل کمال کے کمالات کو کیوں تسلیم نہ کرے گی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور انعام و احسان کی بے کرانیوں کا تصور سے جس کی حقیقت کا اظہار زبان وقلم سے ممکن نہیں، اس نے سی برکرام رضوان اللہ علیم سے راضی ہونے کا ذکر بردی صراحت سے فر مایا ہے اور ان کے حسن معلی کوسراہ ہے کہ انہوں نے دین حق کی حمایت و خدمت اور نبی اکرم میں کی معیت و نصرت میں کوئی کوتا ہی نہیں کی، اور جا نثاری وسر فروثی کاحق ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اوصاف جمیلہ کاذکر، جن کی وجہ سے وہ الکق تحسین ہیں، ان الفاظ سے شروع فر مایا:

اوصاف جمیلہ کاذکر، جن کی وجہ سے وہ الکق تحسین ہیں، ان الفاظ سے شروع فر مایا:

رحیم ہیں۔

اس طرح جہاد کا تذکرہ شروع میں لا کر بتا دیا کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول علیہ کہ مجت میں ختیاں اور مصیبتیں برداشت کرنا ان کا شیوہ تھا۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ آنہیں دولت رضوان سے نواز نے اور ان کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالی اپنے کلمات طیبات کی مخالفت کرے گا، حالا نکہ اس کی ذات پاک اکو ہم الا کو مین اور ارحم الواحمین ہے؟ کیا تم سمجھتے ہوکہ وہ کسی کوعز وشرف عطا کرنے کے بعد اس سے واپس چھین لیتا ہے۔ (ہرگز نہیں) اللہ تعالی جا ہلوں کی بے بودہ گوئی اور باطل پرستوں کے ہُرے خیالات سے پاک اور منزہ ہے۔

اے اہل تشیخ تمہارا بیاعتراض کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے حقوق غصب کیے، دراصل ان رادیوں کی روایات برمبنی ہے جور دایات میں کمی بیش کے

#### marfat.com

عادی بیں اور من مانی تفییریں کر کے خود ساختہ نتائج اخذ کرتے بیں۔اس کے باوجود ہم سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معصوم عن النظاء ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ گریہ کہتے بیں کہ اللہ تعالی نے اپنی محفوظ کتاب میں ہمیں خبر دی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راضی ہے۔ اور ان کے اعلیٰ کر دار کی تعریف کرتا ہے،اس سر شیفکیٹ کے بعدا گران سے بتقاضائے بشریت وعدم عصمت کوئی لغزش ہوجائے تو اللہ تعالی کے لطف و کرم سے بخشش کی امید ہے۔ بلکہ اہل بیعت مصمت کوئی لغزش ہوجائے تو اللہ تعالی کے لطف و کرم سے بخشش کی امید ہے۔ بلکہ اہل بیعت رضوان اور اہل بدر کے حق میں ایس بخشش ثابت ہے، نبی اکرم علیات نے انہیں مڑدہ دیتے ہوئے فرمایا:

سمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر نگاہ کرم کر کے فر مایا: تم جو جا بہو کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے۔

وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَّ اللَّهُ قَدْ اطَّلَعَ عَلَىٰ اَهُلِ بَدُرٍ فَقَالَ لَهُمْ اِفْعَلُوْ مَا شِئْتُمْ فَقَدُ غَفَرْتُ لَكُمْ.

لہذا جائز نہیں کہ آم ان کے حق میں بدگوئی کرواور اللہ تعالیٰ کے اعلان رضا کے بعد ان
سے ناراض رہو، فرض کروان کی لغزش اور خطاء کی روایات جوتم تک پینی ہیں وہ تجی ہیں، پھر
بھی ان کی بخشش یقنی ہے، خصوصاً جبکہ دین حق کے لئے ان کی تائید وحمایت ، حضور کی نفرت و
اعانت کے لئے مالی جائی قربانیاں اور رضائے ربانی کی خاطر اپنے خاندانوں ہے دشمنیاں
ٹابت ہیں، کیاان اعمال مشکورہ کے بعد بھی وہ خطا بخشی اور عیب پوشی کے مشخق نہ ہوں گے؟
لوگو! عقل و انصاف سے کام لو اور اہل حقوق کے حقوق پہچانو اور اس ملمع سازی سے
فریب نہ کھاؤ جوشیطان نے اپنے بھائیوں اور حامیوں کے دل میں ڈال دی ہے۔ جب کی وجہ
سے انہوں نے امت جمریہ کی وحدت کو پارہ پارہ کردیا ہے اور ایس عداوت پیدا کردی ہے۔ جب
کے از الہ پر بجراللہ تقالیٰ کے کوئی قادر نہیں۔

ہم مسلمان چونکہ اللہ تعالیٰ کے فر مانبر دار بندے ہیں ،اس لئے ہم پر اازم ہے کہ ہم اس کی رضا پر راضی ہوں اور ناراضی پر اس کے ہم آ ہنک اور اپنی خواہشات کو دین وعقل پر مسلط و

marfat.com

غالب نہ ہونے دیں ،اور یقین رکھیں کہ رسول اللہ علیہ بھی اس بات سے راضی ہوتے ہیں جس ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ، اور بیر بات ہرشک و شبہ سے بالاتر ہے کہ نبی اکرم علیہ ا نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل بیعت رضوان ہے راضی اور خوش ہے اور اہل ہیعت رضوان کی غالب اکثریت انصار ومہاجرین پرمشمل ہے۔ پھر کیا ہے ممكن ہے كہ نبى اكرم علي اللہ ان سے راضى نہ ہوں۔ جبكہ اللہ تعالى نے بلا قيد زمان وشرط ان کی رضا کا اعلان فرمایا ،اس صورت میں کیا ہمارے لئے جائز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علی کے بقینی رضا اور خوشنو دی کے بعد صحابہ کرام رضی الله عنهم ہے دشمنی رکھیں اور ان کی شان میں گنتاخی کریں۔لوگو!اینے اوپررحم کرواوروہ کا م کرو جوتمہیں بارگاہ الٰہی کے قریب

جہاں تک اہل بیت نبوت رضی الله عنهم اور معدن رسالت کا تعلق ہے وہ بھی اصحاب رسول علی کی طرح معصوبین عن الخطاء نہیں اور ان ہے بھی خطاء کا امکان و جواز ہے۔اس لئے روافض کے عقید ہُ عصمت سے فریب نہیں کھانا جا ہے ، کیونکہ معصوم ہونا ابنیا ، ومرسلین کا خصوصی وصف اوراعز از ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ دین کی تشریع مخلوق تک احکام اور حق کی تبلیغ ان کی ذمہ داری ہے،اگر وہ معصوم نہ ہوتے تو بندوں تک احکام شریعت کی تبلیغ میں وقوع خطاء کا امکان ہوتا، اس لئے انبیاء کے لئے عصمت لازم و واجب ہے۔ جبکہ دوسرے لوگ اس صفت سے متصف نہیں کہ ان کے لئے اعتقاد وعصمت لازم آئے۔سحابہ کرام اور اہل بیت عظام عظام عظمت شان اور رفعت مکان کے باوجود (بتقاضائے بشریت) خطاء ومعاصی کے امکان ے خالی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے نضل وکرم ہے ان کے لئے بخشش اور عیب بوشی کی بیثارت ہے۔ اہل بیت عظام رضی الله عنهم کے لئے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ اكالله بيت نبوت! بِ ثَكَ اللهُ تَعَالَى حَابِمًا ہے کہتم سے نایا کی دور کر دے اور تم کو ایکھی طرح یاک کردے۔

أَهُلَ البَيْتِ وَ يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا

#### marfat.com

صحابه كرام رضى التُعنهم كى شان ميس فر مايا:

قَدُ رَضِیَ اللّٰهُ عَنَ الْمُؤْمِنِیْنَ إِذْیبًا ہے شک اللّدراضی بواایمان والوں ہے جب بھونک تخت اللّٰهُ عَنَ الْمُؤْمِنِیْنَ إِذْیبًا ووپیر کے ینچتمہاری بعت کرتے تھے۔ بھونک تخت اللّٰهُ جَرَةِ (فتح)

یا در کھیے! جس طرح بعض سحابہ رضی اللہ عنہم سے بعض اہل بیت رسی اللہ عنہم پرزیادتی کا ہونا عقلاً اور شرعاً جائز ہے، یونہی بعض اہل بیت رضی اللہ عنہم سے بعض سحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تعدی کا وقوع جواز رکھتا ہے اور جس طرح بتقاضائے بشریت وعدم عصمت سحابہ کرام سے خطاء کا امکان ہے، ای طرح اہل بیت عظام سے بھی وقوع خطاء کا جواز ہے۔

ہم معاشر سلمین پر لازم ہے کہ ہم دونوں گروہوں سے محبت کریں تا کہ دونوں بھلائیوں سے سرفراز ہوں اور ان کے دین احوال و آثار، ان کی خدمات ،القد تعالیٰ کی اطاعت، حضور علیہ کی خدمت ونفرت اور آب سے معاملات و تعلقات کو بنظر انصاف دیکھیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول علیہ کی رضا کو اپنانصب العین قرار دیں، اپنے دلوں اور عقلوں سے خواہشات اور جا بنداری کے پردے ہٹادیں کیونکہ عقل مند شخص پند نہیں کرتا کہ اس کی بصیرت پر تعصب کا پردہ پڑار ہے، ہاں! اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت چھین لے اور وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے قابل نہ رہ ہوا لگ بات ہے۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

## شان صديق اكبررضي الله عنه

اہل تاریخ کا تفاق ہے کہ ایام جاہلیت میں حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ کا شار قریش کے ارباب بست و کشاد اور سرکر دہ لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اور ای وقت سے بی اکرم علیہ کے وزیر اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قرار پائے ، دعوت اسلام کے آغاز میں ، جب کفار مکہ نے حضور علیہ کی تکدیب کی ، آپ نے حضور علیہ کے ، دعوت اسلام کے آغاز میں ، جب کفار مکہ نے حضور علیہ کے تکدیب کی ، آپ نے حضور علیہ کے نیمی خبروں کی تقدیق کی جس کی وجہ سے حضور علیہ نے آپ کوصدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا لقب عطافر مایا ، آپ ہمیشہ تنگی و آسانی ، جن ونرمی سفر وحضر اور جنگ وامن کی مرحالت میں نبی اکرم علیہ کے ساتھ رہے۔

ہرحالت میں نبی اکرم علیہ کے ساتھ رہے۔

جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جو حضورا کرم بھلے ہے سے نصائل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں صحت کے ساتھ منقول بیں، وہ بہت زیادہ بیں اور احادیث کی کتابوں میں مدون اور زبانوں پر جاری ساری بیں ۔ ان میں سے بہت کی روایات تو ضرب المثل بن چکی ہیں، یبی حالت ہے ان احادیث کی جو حضرت عمر، حضرت عثان ، حضرت علی ، حضرت طلحہ اور حضرت فاطمہ والز ہرا زیر رضی اللہ عنہم کی شان میں وار د ہوئی ہیں ۔ اس طرح بکتر ت احادیث حضرت فاطمہ والز ہرا ، حضرت آمام حسن ، حضرت امام حسین دیگر اہل بیت و امہات المومنین خصوصا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم اجھین ) کے فضائل میں آئی ہیں مگر میں نہیں جا ہتا کہ ان تمام احادیث کو یہاں فقل کر کے کلام کو طوالت دوں ، کیونکہ وہ بہت مشہور و معروف ہیں ۔ اور ان کی کتابیں لوگوں کے بیس ہیں۔

امام ابن حجر رحمتہ اللّٰہ علیہ عَلی نے صواعق محرقہ میں ان احادیث کا بڑا حصہ جمع کر دیا ہے۔اس مقام پر چنداحادیث مناسبت کے لحاظ سے ذکر کرتا ہوں ، جوآ دمی زیادہ کا طلب گار

#### marfat.com

ہووہ مذکورہ کتاب( لیعنی صواعق محرقہ ) کی طرف رجوع کر ہے۔

اس بات کو ہرکوئی جانتا ہے کہ حضر ت صدین اکبررضی اللہ عنداسلام اانے کے بعد سے حضور علی اللہ عنداس منصب میں کوئی شخص ، صحابہ حضور علی اللہ بیت عظام رضی اللہ عتبم میں ہے، آپ کا ہم پاید نہ تھا، ای وجہ سے کرام میں سے ہویا اہل بیت عظام رضی اللہ عتبم میں ہے، آپ کا ہم پاید نہ تھا، ای وجہ سے بی اکرم علی نے آپ کوغز وہ بدر میں قال کی اجازت نہ دی اور فرمایا انامیت نیا بنفسی اپنی ذات سے استفاوہ کرنے وجبح سے طال کد ساوات اہل بیت یعنی حضرت علی المرتب میں اپنی ذات سے استفاوہ کرنے وجبح سے طال کد ساوات اہل بیت یعنی حضرت علی المرتب میں اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنبی کوشر یک جنگ ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی، اس وقت حضور علی تھے نے عریش (چھیر) کی حفاظت پر حضرت الوبکر صدین رضی اللہ عنہ کو متعین فرما کر آپ پر کلیتاً اعتاد فرمایا اور اس عریش کے اندر قیام الوبکر صدین رضی اللہ عنہ کو متعین فرما کر آپ پر کلیتاً اعتاد فرمایا اور اس عریش کے اندر قیام کے دور ان دعا فرمائی۔

''اے پروردگار!این مدد کاوعدہ پورافر ما''

دیکھے! اس انتہائی اہم ذمہ داری کے لئے بخرصدیق اکبرضی اللہ عنہ کے سی پراعماد نہ فرمایا، یونمی سفر ہجرت میں رفاقت کے لئے صرف حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا، حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہجرت کی فرمایا، حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ نے کئی بازدیگر سحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہجرت کی اجازت نہ دی اور جانے سے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی اجازت نہ دی اور جانے سے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی کے حکم سے حضور کے ساتھ ہجرت کی۔

نی اکرم علی منام وی اور دنیادی مہمات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند سے مشورہ فرماتے بنے اور اس عظیم منصب پر، جس میں سحابہ و اہل بیت میں سے کوئی آپ کا شریک وہم پاید نہ تھا، آپ ہمیشہ فائز رہے یہاں تک کہ حضور نے وصال فر ہایا۔ اس وفت حضور آپ سے مکمل طور برراضی اور خوش تھے۔

جب نبی اکرم علیظیم کا وصال شریف ہوا تو اہل بیت اور سحا بہ کرام علیہم الرضوان شدید

marfat.com

اضطراب میں مبتلا ہوئے اور حواس کھو ہیٹھے ،اس وفت جضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے ان کوسہارا دیا اور بیرآ بیت کریمہ پڑھی۔

اور محد تو ایک رسول ہیں ان ہے پہلے اور رسول ہو ہو چکے ، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہو جا کیں تو تم النے یا وُں پھر جاؤے اور جوالئے یا وُں پھر جاؤے اور جوالئے یا وُں پھر جاؤے اور جوالئے یا وُں پھر جاؤے کے اور جوالئے یا وُں پھر سے گا اللہ کا سیخھ نقصان نہ کرے گا اور خقریب اللہ شکر والوں کوصلہ دے گا۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ آفَانُ مَّاتَ آوُقُتِلَ آنُقَلَبُتُمُ عَلَى آعُقَابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَى يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَ سَيَجْزى اللَّهُ الشَّاكِرِيْنَ. (آل عمران: ۱۳۳)

توان کااضطراب جاتار ہااور انہیں یقین آگیا کہ نبی اکرم علی کاوصال ہوگیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دار فناسے دار بقاء کی طرف منتقل کر دیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ابو بمر صدیق رضی اللہ عند تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسے زیادہ علم والے عقل والے اور افضل ہے۔ اور بارگاہ رسالت میں ان کی فضیات ونو قیت سب پر ہویداتھی۔

ایک اور فضیلت جس میں حضرت ابو برصد بیق رضی اللہ عنہ کو تحصیص خاص ہوئی ، یہ تھی کہ نبی اکرم علی نہ نہ کے مرض وصال میں اپنے نائب کی حیثیت سے امامت نماذ کا تھم و یا جس کی بنیاد پرصحابہ کرام نے آپ کو حضور کے وصال کے بعد بالا تفاق امام و خلیفہ چن لیا۔ کیونکہ حضور کا آپ کوامامت امت کے لئے مخصوص فرمانا استخلاف حکومت کے لئے ایک نص صرح کا تھم رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور سحابہ کرام رضی اللہ عنبم نے آپ کو خلیفہ بلانصل مان کر آپ کی بیعت کر لی سوائے چند مباجرین و انصار کے اور ان کے باز رہنے کی وجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محمد بی رضی اللہ عنہ کی عدم المیت نبھی بلکہ بیعت کا معاملہ بعجلت سرانجام پایا اور ان سے مشورہ کا موقع نبل سکا۔ جبیا کہ جغرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس بار سے میں وضاحت فرمائی ، بعد از اں ان لوگوں نے بھی بیعت کر لی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی میں وضاحت فرمائی ، بعد از اں ان لوگوں نے بھی بیعت کر لی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پراجماع کا مل ہوگیا۔

#### marfat.com

حضرت ابو بمرصدین رضی الله عند نے زیام خلافت سنجال کرا سے خرتبہ کمال تک پہنچا دیا اوراس کی ذمہ داریوں سے عہدہ براُ ہونے کاحق ادا کر دیا ، یہاں تک کہ آپ حضور علیہ ہے بعد اس دین کے مجد داعظم قرار پائے اور بید حقیقت ہے کہ اس وقت امت محمد بیہ کتمام افراد ، جو مدین میک مرمہ اور قبائل عرب میں قیام پذیر تھے۔ حضرت ابو بمرصدین رضی الله عند کی جو مدین منتق اور راضی تھے اور اس خلافت کو قابل رشک سمجھتے تھے۔ فرض کریں کہ بیعت وخلافت پر متفق اور راضی تھے اور اس خلافت کو قابل رشک سمجھتے تھے۔ فرض کریں کہ خلافت کا کوئی اور حق دارتھا تو ضروری تھا کہ مخالفین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی (اور وہ اوگ اس طرح خلافت صدیقی پر اتفاق نہ کرتے )۔

اس سے ظاہر ہو گیا کہ ساری امت کے نزویک بارگاہ رسالت میں حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کامقام ومرتبرسب سے مقدم تھااور آپ سے اختلاف کرنے والوں کی تعدا وان لوگوں کی تعداد ہے کہیں تم تھی جنہوں نے بعد کے خلفاء سے اختلاف کیا (حضرت عثان کی شہادت کے بعدال اختلاف میں بہت زیادہ اضافہ ہوگیا ) گر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایسااختلاف رونمانہ ہوا کیونکہ حصرت ابو بمرصد تیق رضی اللّٰہ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے انہیں خلافت کے لئے نامزد کر دیا تھا اور لوگوں کونصب خلیفہ کی ضرورت نہ رہی ،اس کے ان کی آراء میں اختلاف پیدانہ ہوا یو نہی حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے امر خلافت مجلس شوریٰ کے جیمار کان (جو کہ عشرہ میں سے تھے) کی صواب دید پر چھوڑ دیا۔ پھر جب کسی ایک پر ا تفاق نه ہور ہاتھا تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللّٰہ عنہ نے اپنا نام واپس لے لیا تو باقی امنیدواران نے انہیں اپناظم (المیکشن کمشنرشلیم کرلیا، چنانچے انہوں نے رائے عامہ کا جائز ولے کر) منصب خلا فت حضرت عثمان رضی الله عنه کوسونپ دیا ،حضرت عثمان بنی رضی الله عنه کی شہادت کے بعد انتثار پیدا ہو گیا تو مدینہ منورہ کے ارباب حل وعقد نے قصرت علی رضی اللہ عندکے دست مقدس پر بیعت کرلی کیونکہ اس وقت خلافت کا زیادہ استحقاق انہی میں منحصر ہو چکا تھا۔اس کے 'باو جود سحابہ اور غیر سحابہ میں سے مکٹر تءر بوں نے ان کی بیعت کی مخالفت

کی جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ امت محمد سے دل میں دیگر صحابہ و خلفاء کی بہ نسبت حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کا اعتبار اور مقام و مرتبه زیادہ تھا۔ اس لئے ساری امت ان کے ا نتخاب برمتحد ومتنن ہوگئی ، حالا نکہ اس معاملہ میں کوئی نص قطعی نتھی (بلکہ حج نماز وغیرہ اہم امور کی ذمہ داری تفویض کرنے ہے اس کے اشارے ملتے تھے) حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه بنی اکرم علی کے انتہائی قریبی رشته دار بھی ندیتے ، نہ ہی آ پ بڑے کئے زیادہ مالداری اور جتھہ بندی کے حوالے سے شہرت رکھتے تتھے۔ آپ کا سب سے بڑا سر مایہ تو ت دین اور بارگاہ رسالت میں قدرومنزلت تھی اور اسی شرف وعزیت اور عظمیتِ شان نے امت کا سراطاعت آپ کے سامنے تم کردیا۔

اس بحث سے بیہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موجود گی میں صحابہ کرام میں سے کوئی شخص آپ سے زیادہ استحقاق خلافت نہیں رکھتا تھا۔ بی اکرم علیہ کے نے مرض وصال میں آپ کواہم رکن اسلام نماز کی امامت و قیادت سونپ کر اس جانب اشارہ فرمادیا تھا،اس کئے سحابہ کرام رضی الله عنہم نے کہا تھا۔

ہم این دنیاوی قیادت کے لئے اس شخص کا انتخاب كرتے میں جسے رسول اللہ علیہ نے ہماری دی قیادت کے لئے منتخب فرمایا۔

نَخْتَارُ لِدُنْيَانَا مَنَ اخْتَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ لِدِينِنَا.

اور به بهترین انتخاب تھا۔

## امام شافعي رحمته الله عليه كافيصله

ہمارے امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ جو اہل بیت نبوت کے زبر دست حامی اور محبّ ہے ، اور جن کی والدہ علوبیاور باب مطلی تھا، ہے ایک شخص نے بوجھا۔

كَيْفَ تُقَدِّمُ أَبَابَكُو وَ أَنْتَ مِنْ بَنِيُ ۗ آبِ حضرت ابو بمرصد إلى رضى الله عنه كوكيول كرمقدم بمجحة مين، حالانكه آب بي مطلب تعلق رکھتے ہیں؟ اس ہے فرمایا:

المطلت؟

فقال له

#### marfat.com

لَيْسَ الْآمُرُ كُمَا تَظُنُّ وَلَكِنَّهُمْ جَيْنَمَا تُولِيَّ فَي رَسُولُ اللَّهِ نَظُرُوا فَلَمْ يَجِدُوْا تَخْتَ اَدِيْمِ السَّمَاء اَفْضَلَ مِن آبِي بَكْرِ تَخْتَ اَدِيْمِ السَّمَاء اَفْضَلَ مِن آبِي بَكْرِ فَوَلُوهُ عَلَيْهِمْ وَلَو كَانَ الْآمُرُ بِالْقِرابَةِ فَوَلُوهُ عَلَيْهِمْ وَلَو كَانَ الْآمُرُ بِالْقِرابَةِ لَكُنْتُ اُقَدِمُ عَلِيًا لِآنَهُ ابْنُ عَمِى وَجَدِي لَكُنْتُ اُقَدِمُ عَلِيًا لِآنَهُ ابْنُ عَمِى وَجَدِي لِكُنْتُ الْقَرْمُ عَلِيًا لِآنَةُ ابْنُ عَمِى وَجَدِي لِلْآمِي (طبقات سبكي)

معاملہ ایسانہیں جس طرح تم سمجھ رہے ہواصل حقیقت ہے ہے کہ جب نبی اکرم علیقیہ کا وصال ہوا تو سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے امر خلافت میں غور کیا تو انہیں نیلے آ سان کے لینے کوئی شخص حفرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ کوئی اللہ عنہ کو اینا امام و عضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ کو اینا امام و حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ کو ابنا امام و خلیفہ مقرر کر لیا اگر امر خلافت قر ابت اور رشتہ داری میں منحصر ہوتا تو میں ضرور حضرت علی داری میں منحصر ہوتا تو میں ضرور حضرت علی الرتضی کومقدم کرتا کیونکہ آ ب میر سے چیر ہے الرتضی کومقدم کرتا کیونکہ آ ب میر سے چیر ہے الرتضی کومقدم کرتا کیونکہ آ ب میر سے چیر ہے اور میری مال کے جدام جد شھے۔

## <u>ایک سوال</u>

وہ کون سے اسباب تنے جن کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی اور فوری بیعت نہ کی ، کیونکہ مخالفت کے پچھاٹر ات تو دل میں موجودر ہتے ہیں؟

#### جواب

انصار میں سے صرف حضرت سعد بن عبادة رضی اللہ عند نے مخالفت کی جبکہ مہاجرین میں سے چنداہل بیت نے وقتی اختلاف کیا، میں پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم میں ہے کوئی معصوم الرائے نہیں۔ کیونکہ یہ بزرگ انہیا، سختھ نہ فرشتے ،اس لئے ان سے خطاء کا وقوع محال نہ تھا، بلکہ ذبول و خطاء کا امکان موجود تھا۔

## marfat.com

### حضرت سعدرضي اللهء عنه كي مخالفت كاسبب

حضرت سعدبن عبادة رضى الله عنه كى مخالفت كاسبب بيه تھا كه ده انصار كے سردار يتھے اور اہل مدینہ زیادہ تر انصار ہی ہے، نبی اکرم علیہ کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے ایام جاہیت میں انصار مدینداین قوت وٹروت اور عصبیت کے باعث عبداللہ بن سلول ، جو کہ حضرت سعد کی قوم خزرج ہے تعلق رکھتا تھا، کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ مگرحضور اکرم علیہ کی تشریف آوری اور اسلام کی قوت کی وجہ ہے ان کامنصوبہ نا کام ہو گیا، پھر جب حضور علیہ کا وصال ہو گیا تو انصار نے جمع ہو کرسر دارخز زج حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے كااراده كيا،اس كئے ہيں كدوه حضرت ابو بمرصديق كى افضليت كے قائل نہ تھے، بلكه اس كئے کہ وہ ایام جاہلیت کے منصوبے کوملی جامہ بہنا نا جا ہتے تنصے، جوحضور علیانی کے وجودمسعود ہے دھرے کا دھرارہ گیا۔اب جونکہ کوئی رکاوٹ نہ رہی تھی ،لہذا انہوں نے حضرت سعدرضی اللّٰدعنه کے ہاتھ پر ببعت کرنے کاعند بیرظا ہر کیا ، کیونکہ وہ ان کومنصب خلافت کا اہل بجھتے تھے اور کثر ت تعدادعصبیت و شجاعت ، مال و دولت اور مقامی آبادی ہونے کے لحاظ ہے اپنے تبیلے کواس اعز از کاسز اوار جانتے تھے،اورشرا لط اہلیت ہونے کی وجہ سے دوسروں کی اطاعت پندنہیں کرتے تھے جہاں تک نبی اکرم علیہ کی اطاعت وانقیاد کا تعلق ہےوہ دین اسلام کی وجہ سے تھی۔ای لئے وہ نہیں جا ہتے تھے کہ حضور علیت کے بعد کوئی شخص ساری امت کا حکمران ہے، چنانچہ انہوں نے مہاجرین کے سامنے تجویز رکھی کہ ایک امیر ہم میں ہے ہواور ایک امیرتم میں ہے بعد ازاں جب حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ عنہما سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار دمہاجرین کے اجتماع میں اس خطرہ کے پیش نظر گئے کہ ہیں ان کے درمیان فتنه اور اختلاف نه رونما ہو جائے ،تو حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنه نے ان سے خطاب فرمایا اور انہیں اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ اسلام کی عالمگیر دعوت کا مقصد خلافت الہيكا قيام ہے، نه كه جا بلى تصورات برمنى خاندانى حكومت كى تاسيس،اس وفت حضرت عمر رضى

#### marfat.com

التُدعنه نے بھی ان کے سامنے تقریر کی اور انہیں حضرت ابو بکرصد بی کے فضائل و کمالات اور بارگاہِ رسالت میں ان کے مقام و مرتبہ کی طرف توجہ دلائی تو حق وصواب کی روشنیاں چیک انھیں جس کی وجہ سے انصار نے اپناارادہ بدل دیا اور تمام صحابہ کرام کی موافقت میں حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عند سے بیعت کرلی۔ حالانکه مرکز اسلام کی اکثریت اور سیاس طافت شخے اور وہ حضرت علی المرتضی رضی الله عنه اور دیگر اہل بیت نبوت کے مقام ومر تنبه اور شرف و عظمت سے بخوبی آگاہ تھے۔اس کے باوجود انہوں نے زمام خلافت حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عند کے ہاتھ میں دے دی۔اگران کے نزدیک کوئی اور مخص آپ سے زیادہ مستق خلافت ہوتا یا خدا اور رسول علیہ کی بارگاہ میں آپ سے بڑھ کر قرب ومنزلت رکھتا تو صحلبهٔ كرام برگز حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کوتر جیج نه دینے اور حکومت و بادشاہت ، جو که سر مایہ فخر وغرور اور باعث شرف و اعز از ہے تو ہرگز ترک نہ کرتے ،حضرت ابو بکر صدیق کے دست اقدس پر بیعت کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ آپ کوخلافت کا زیادہ حق دار بھے تھے۔اگر ایبانہ موتا توبيبيت بركز انعقاد پذيرينه وتي اس بحث سے انصار كے اختلاف كى اصل حقيقت ظاہر ہوگئ اور بیجی معلوم ہوگیا کہ ظہور حق کے بعد انصار نے حق کی طرف رجوع کرایا تھا۔

# حضرت سيده فاطمئة الزهرارضي الله عنهاكي تاخير بيعت

تشليم نه كيا-

نَحُنُ مَعَاشِرُ الْاَنْبِيَاءِ لَا نُوْدَتْ مَا تَوَكَنَاهُ بِهِمَ انبياء كَى كو وارث نبيل جَهورُ تَے ، بهارا صَدَقَةً

ظاہر ہے کہ اسکا بھی حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کے دل پر بچھ نہ بچھ اڑ ضرور ہوگا، گر حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہا س پوزیشن میں نہ تھے کہ اس ارشاد کی موجودگی میں متر وکہ اراضی کو بطور ورثیقت ہم کرتے، اگر وہ خلاف قانون ایسا کر سکتے تو محبت رسول علیقے میں ضرور کرتے، اوراس کا فائدہ بھی تھا کہ سیاسی حکمت عملی کے طور پر جنابہ خاتون جنت، ان کے شوہر نامدار اور تمام ہو ہاشم کی ہمدردیاں حاصل کر لیتے گر ایسا طرز عمل جناب صدیق اکبررضی اللہ عنہ نامدار اور تمام ومنصب کے شایان شان نہ تھا، اس کے باوجود تعلقات محبت میں رخنہ نہ پڑا، حضرت میں حاضری دیتے اور انتہائی ملاطفت کا صدیق رضی اللہ عنہ جنابہ سیدہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضری دیتے اور انتہائی ملاطفت کا اظہار کرتے جس کی وجہ سے حضرت سیدہ کا انقباض خاطر جاتار ہا اور آ پر راضی ہوگئیں۔

## حضرت على رضى الله عنه كى تاخير بيعت

جہاں تک حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عند کی تاخیر بیعت کا مسئلہ ہے تو اس کا سبب بھی حضور کے وصال کا شدید صدمہ تھا۔ آ ب اس وقت نا قابل برداشت غم واند دہ اور کرب میں مبتلا تھے۔ جس کے باعث آ ب کا عرصۂ حیات تنگ ہو گیا اور آ پ خانہ شین ہو گئے ، گر جب اضطرا لی کیفیت کم ہوئی تو جا کر حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند کے دست حق پرست برعلانیہ بعت کی اور تاخیر پر معذرت کا اظہار کیا اور آ پ اس معذرت میں حق بجانب بھی تھے۔ آ پ کوا آر بچھ شکوہ تھا تو اس بات کا تھا کہ بیعت سقیفہ میں آ پ سے مشورہ نہیں لیا گیا، ورنہ امر کوا دنت میں آ پ کوکوئی اعتراض نہ تھا۔ آ پ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند ہی کوخلا دنت کا زیادہ حق دار سے سے مشورہ نہیں لیا گیا، ورنہ امر زیادہ حق دار تھی۔ تھے۔

فرنس کریں تاخیر کا بیسب ہو کہ آپ اینے آپ کوخلافت کا زیادہ حق دار بیجیتے ہوں تو

#### marfat.com

اس کے جواب میں ہم گزارش کریں گے کہ جمہور صحابۂ کرام بالحضوص مقربین بار گاہِ رسالت، · عشره مبشره اہل بدر واہل شجرہ بعد کے لوگوں سے زیادہ آگاہ تھے کہ رسول اللہ علیہ کی حیات ظاہری میں کون زیادہ مرتبہ رکھتا تھا اور بعد وصال بھی منصب خلافت کا کون زیادہ حق دارتھا؟ پھر جب صحابہ کرام رضی الله عنهم نے اتفاق رائے سے حضر تت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پراجماع کرلیا تو سوال کا جواز ہی نہ رہا،اس مرحلہ پراگریہ فرض کیا جائے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم نے حضرت ابو بکرصدیق کی بیعت کر کے نلطی کا ارتکاب کیا اور حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عند نے بھی منصب خلافت قبول کر کے خطاء کی ، نیز اس بیعت کی تائید کرنے والے بھی خطا کار ہوئے ، اب ان سب کی مجموعی خطاء کو ایک پلڑے میں رکھیئے اور حضرت علی رضی الله عنه کےمفروضه دعویٰ خلافت کو دوسرے پلڑے میں (پھرانداز و سیجئے کہ کس کا بلزا بھاری ہے) یونہی ساری امت کی اصابت رائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اصابت رائے کامواز نہ سیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ کی خوشنو دی اور رضا کس کے زیادہ قریب ہے آیا امت کی اجماعی رائے تیج ہے یا فرد واحد کی ؟ ہالخصوص اس صورت میں جبکہ اجماعی رائے دوسرے تخص کا استحقاق ٹابت کرتی ہواور انفرادی رائے میں فرد کا اپنااستحقاق ثابت ہور ہاہو، اس قضیہ میں فرد کے مقابلے میں اجماعی رائے یقیناً صواب

یہ بات بھی پیش نظرر ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود دعویٰ خلافت کرتے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م حضرت علی رضی اللہ عنہ کوحق بالخلافت جان کر آپ کے ساتھ ہوتے کیونکہ ہوتے تو یقین جانیے کہ اس مسئلہ میں ہم جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م کے ساتھ ہوتے کیونکہ ہماری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ داری نہیں کہ خواہ نجو اہو جانبداری سے کاملی حضرت میں اللہ عنہ تمام جہوں لیس، بلکہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی الرتضیٰ رضی اللہ عنہ تمام جہوں سے ہم پایئہ ہوتے تو ہماری نظر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیلڑ ابھاری ہوتا، کیونکہ آپ کو نبی

marfat.com

اکرم علی الله عند داری کا قربی تعلق ہے، گرکیا سیجے کہ بارگاہ رسالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کو حضرت علی رضی الله عنہ اور دیگر سحابہ کرام رضی الله عنہ پر تفقہ بم و فضیلت حاصل ہے، پھر ہم حضرت علی یا کسی اور صحابی کو حضرت صدیق رضی الله عنہ پر کیونکر مقدم کر سکتے ہیں؟ اس معاملہ میں ہم الله تعالی اور اس کے رسول مکرم علی ہے گی مرضی کے تابع ہیں اور ہماری خواہشات نفس کو کوئی عمل وظل حاصل نہیں، ہم سیّدنا حیور کرار رضی الله عنہ کے مقام و ہماری خواہشات نفس کو کوئی عمل وظل حاصل نہیں، ہم سیّدنا حیور کرار رضی الله عنہ کے مقام و مرتبہ ہے بھی بخوبی آ گاہ ہیں، آ پ نبی اکرم علی الله کے قربی رشتہ دار مجبوب اور دین حق کے مرتبہ کے بھی بخوبی آ گاہ ہیں، آ پ نبی اکرم علی خال کو خطرات میں ڈالا۔ ہجرت کی رات حضور علی ہے ۔ آ پ نے اکثر غزوات میں جان کو خطرات میں ڈالا۔ ہجرت کی رات حضور علی ہے ۔ آ پ کو اپنے بستر پرسلایا، اس سے بڑھ کر آ پ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضور علی ہے ۔ آ پ فی سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آ پ کے عقد نکاح میں دیا، آ پ ذریت رسول کے والد ہیں، نیز علم وضل اور شجاعت و کمال سے متصف ہیں۔

ہم یہ ہمی جانے ہیں کہ حفر تا بو برصدیق رضی اللہ عنہ کواس سے زیادہ فضائل ومناقب نصیب ہوئے اور بارگاہ رسالت میں وہ مقام و مرتبہ اور قرب حاصل ہوا جو کی سحالی کو نہ ل سکا ہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ محفر ت علی رضی اللہ عنہ کے نہ کورہ بالا فضائل کو بخو بی جانے تھے گر اس کے باو جود انہوں نے حضر ت ابو بکر صدیق کوئی خلافت میں مقدم کیا تو یہ اس بات کی کھل دلیل ہے کہ وہ حضر ت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کوخلافت کا زیادہ حقد ار بھے تھے۔ اگر وہ حضر ت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیتے تو حضر ت علی ہمی المیت رکھتے تھے گر اس صور ت میں زیادہ خن دار شخص کونظر انداز کردیتے ہیں وجہ ہے کہ انہوں نے ایسانہیں کیا۔

خدا کی شم! مجھے یقین ہے کہ خود حضرت علی المرتضی کرم اللہ و جہہ کے دل میں بھی بھی ہے ۔
خیال نہیں گزرا کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند سے مقدم ہیں ، اوریہ کیسے ہوسکتا تھا کیونکہ آپ انتہائی پاک باز ، صاف گواور منصف مزاج شے اور آپ نے شروع سے بعثت نبوت کے وقت آپ کم من تھے ، بڑے ہوئے تو شجاع و بہادر ہے اور بار ہا اللہ تعالی اور اس کے رسول

#### marfat.com

میلات کی محبت میں جان کی بازی لگائی۔ تمریم نے نہیں سنا کہ آ پ حضرت ابو بمرصد اِق رضی الله عنه کی طرح اہم ( دینی )امور میں حضور کے مثیرر ہے ہوں ، بالحضوص اوائل بعثت کی اذبیت تاک گھڑیوں میں جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شب و روز سفر و حضر میں حضور علیہ اللہ عنہ شب کے ساتھ رہے اور حضور کے دوستوں ہے محبت کرتے اور دشمنوں سے عداوت رکھتے تھے ،خواہ جان مال اور اہل وعیال کونقصان کا سامنا کرنا پڑتا، یہاں تک کہ ایک روز آپ نے ویکھا کہ مشرکین مکہ حضور کواذیت دے رہے ہیں۔ تو آپ جانثاری کا مظاہر دکرتے ہوئے ان ہے الجھ پڑے، آپ نے ان کو مارا اور انہوں نے آپ کو، نوبت یہاں تک پنجی کہ آپ ہوش ہو گئے اور قریب تھا کہ زخموں کی تاب نہ لا کر جان کی بازی ہار جائے۔تمبارا کیا خیال ہے؟ کہ الله تعالی حضرت ابو پر صدیق کی دین حق کے لئے حمایت ونصرت اور نبی اکرم علیہ کے کئے جانثاری کی قدر دانی نہیں فر مائے گا یا حضور اس بے مثال قربانی کے بعد کسی اور کو حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کا ہم یا یہ قرار دیں گے؟ یا پیجھتے ہو کہ''امت محدیہ' حضرت صدیق ا کبررضی الله عند کی جگه کسی اور کوخلیفه و امام تشکیم کرنے کے لئے تیار ہو گی ، حالا نکه امت محمد بیا کو بخوبی علم ہے کہ بی کریم علی نے اپنی ساری زندگی کسی کوحفرت ابو بمرصدیق کے برابر نہیں سمجھا اور وصال تک آپ سے خوش رہے جوشخص اس حقیقت ہے آگاہ نہیں، وہ نبی اکرم عليسة كصحابه كرام رضى الله عنهم كے ساتھ تعلقات ہے خت بے خبر ہے۔

یہاں اس بات پر بھی فور کر لیجے کہ خلافت صدیق ہے کیا ہوا؟ کیا اس سے دین اسلام یا مسلمانوں کو پچھ نقصان پہنچا؟ بخدا! ہر گرنہیں ، بی خلافت تو نبوت ورسالت کا پر تو تھی ، اللہ تعالی نے اس کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی اور دین حق کی بنیادیں استوار کیس نبی اگرم علیق کے دوسال کے بعد اکثر عرب قبائل مرتد ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اکرم علیق کے دوسال کے بعد اکثر عرب قبائل مرتد ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے انہیں طوعاً و کرھا اسلام پر جمع کیا۔ عراق اور شام کو فتح کیا، جہاد فی سمبیل اللہ شے لئے فشکر تیار کئے اور انہیں دشمنان اسلام سے لڑنے کے لئے محتلف اقوام واطر ان کی طرف بھیا

marfat.com

یباں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دین حق کو غالب کر دیا اور تمام امور بطریق احسن نتظم ہو گئے اور یہ سبب پچھاس وقت ہوا جب حضرت عمر ، حضرت عثان اور حضرت علی سمیت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ متحد ومتفق ہوئے ، حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سحابہ سے مرتدین کے بارے میں مشور و کیا تو انہوں نے مرتدین کو نہ چھیڑ نے کامشور و دیا کیونکہ ان کی تعدا و زیا دہ اور مسلمانوں کی تعدا د کم تھی ، آپ نے اصر ارکیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تعدا د کم تھی ، آپ نے اصر ارکیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے عبادت گر ار رہیں گے ، آپ نے فرمایا: بخدا! میرے لئے آسان سے گر کر مرجانا اور پرندوں کی خوراک بن جانا بہتر ہے بہنست اس بات کے کہ ایک رائے اختیار کروں ، اللہ کی فتم! اگر مانعین زکو ہ کی ایک رہ بھی روکیں گے تو میں ان سے جہا دکروں گا خواہ تنبالڑتے فتم! اگر مانعین زکو ہ کی ایک رہ بھی روکیں گے تو میں ان سے جہا دکروں گا خواہ تنبالڑتے مرجاؤں۔

جب حضرت عمر رضی الله عند نے مرتدین و مانعین زکوۃ سے صرف نظر کی رائے دی تو تو بینی انداز میں فرمایا:

أجبًارٌ فِي الْجَاهلِيةِ و حوارٌ في الاسلام أيام جابليت مين توبرُ بي تخت اور بهادر تنها، كيااسلام مين كمزوراور برز دل بو يُخت بو؟

طالانکه شہور تھا کہ حفرت عمر رضی اللہ عنہ دین کے معاملہ میں بخت اور حفرت ابو بکر صدیق نرم ہیں۔ مگرحضور کے وصال کے بعد جب اسلام پرعظیم آفت آئی تو معاملہ الث ہو گیا۔ حفرت عمر رضی اللہ عنہ تخت ہو گئے۔ گیا۔ حفرت عمر رضی اللہ عنہ تخت ہو گئے۔ چنا نجہ جب آپ اس مجلس سے المصقومر تدین کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہوئے فرمایا:

هَاانَا مُتَوجُةٌ بِنَفْسِی لَلْجِهَادِ فِی هُولًا ءِ مِین مرتہ ین کے مقابلہ میں جہاد کے لئے جا المُمُوتِدِیْن فَمَنْ تَبِعْنیٰ فَلْتَبْعِیْنُ وَلَاءِ مِین مرتہ ین کے مقابلہ میں جہاد کے لئے جا المُمُوتِدِیْن فَمَنْ تَبِعْنیٰ فَلْتَبْعِیْنَ وَ رَاہُوں جَسِ آنا ہومیر سے چھے آئے۔

مي<sup>ن كر</sup>سب ئے سرجھكاد يئے اور بيك زبان بولے۔ نَحُنُ معَك ما خليفة رسول الله الله السيخليفهُ ر

اے خلیفہ رسول! ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

#### marfat.com

اس وفتت حضرت عمر رضى الله عنه كى زبان پريكلمات تنے۔

''الله تعالیٰ نے ہمار ہے سینوں کوحضرت ابو بکرصدیق کی پیروی کے لئے کھول دیا کیونکہ ان کی ذات میں خیرو برکت ہے۔''

بعض صحابه کرام نے بیتبرہ کیا۔

''اگرابو بکر شہوتے تو محمد رسول اللہ علیہ کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی انہوں نے نشکر تر تیب دے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تقام اہل عرب اسلام کی محاذوں پر بھیج جنہوں نے ایک ایک قبیلے سے جنگ کی ، یباں تک کہ تمام اہل عرب اسلام کی تعداد بڑھ گئے۔ بعد از ال انہوں نے عراق وشام میں دنیا کی دوعظیم سلطنوں فارس وروم سے معرکہ آراء ہونے کے لئے فوج کئی کی ،جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ خلافت کے تین سالہ دور میں فتو حات کا سلسلہ شروع ہوگیا جو کہ عبد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلافت کے تین سالہ دور میں فتو حات کا سلسلہ شروع ہوگیا جو کہ عبد فاروق اعظم میں اللہ عنہ حدود وہ تک جاری رہا ،حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیت میں تھا گر کشرت فضائل اور بے شارفتو حات کے باوجود وہ محضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی تھے۔ یہ بین حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ کی نظرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نظرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نظرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مسلمانوں کو بچھ نقصان پہنچا یا یہ کہ قیامت تک دین مظافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مسلمانوں کو بچھ نقصان پہنچا یا یہ کہ قیامت تک دین اسلام کی بنیادیں مشکم ہوگئیں۔

ہماری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پررخم فر مانے جوخواہشات ننس جیموڑ کرجق کی پیروی کرے،آمین ۔

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَا لِنَهْتَدِي لَوُ لِآ اَنْ هِدانا اللَّهُ الْحَمُدُ لِلَّ

# شان ام المونين عائشه صديقة رضي الله عنها

دیکھے! اس حدیث میں نبی اکرم علیہ نے معبت کے معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوتمام لوگوں پر فضیلت کیوں دی؟ اور کسی کا استناء ندفر مایا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فضیلت اصل میں زوجیت کے حوالے سے ہے، جہاں تک اوالا دکی محبت کا تعلق ہے حضرت سیّدہ فاطمتہ الزہرا آپ کی محبوب ترین بیٹی ہیں، بخاری اور مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنبا سے دوایت ہے۔

لوگ حضور کی خدمت میں اینے ہدیئے بیش کرنے کے لئے عائشہام المومنین کی باری کا انتظار کرتے اوراس ہے حضور کی خوشنودی اور إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَجَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمُ يَوُمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِذَالِكَ مَرُضَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ

#### رضا حاصل کرتے۔

نی اکرم علی کے از واج مطہرات دوگر وہوں میں تقتیم تھیں، ایک گروہ میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ اور حضرت سودہ (رضی الله عنہیں) تھیں، جبکہ دوسر کے گروہ میں حضرت ام سلمہ میں حضرت ام سلمہ رضی الله عنہیں ۔ایک دن حضرت ام سلمہ کے گروہ نے ان سے کہا کہ نبی اکرم علی تھیں ہے حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے بارے میں کے گروہ نے ان سے کہا کہ نبی اکرم علی تھیں ہے حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے بارے میں

#### marfat.com

بات کریں اور درخواست کریں کہ آئندہ جو مخص بھی ہدید دینا جا ہے براہ راست حضور کی خدمت میں پیش کرے، چنانچے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہائے حضور سے بیہ بات کی تو آپ سالیہ ایکھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تکلیف نہ دو، میرے علیہ سنالیہ سنے فرمایا: اے ام سلمہ! مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تکلیف نہ دو، میرے باس جب وحی آتی ہے تو میں عائشہ کی جا در میں ہوتا ہوں، کی اور زوجہ کے پاس نہیں ہوتا، یہ باس جب وحی آتی ہوتی مائٹہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرتی ہوں۔

اس کے بعداز واج مطہرات نے اس مسئلہ پر گفتگو کے لئے سیدہ فاطمہ زہرا ،کوحضور کی خدمت میں بھیجا، تو آپ علی نے فرمایا: بیٹی! کیا تھے وہ چیز پسندنہیں جو مجھے پسند ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا: بھرعائشہ نے محبت رکھو۔

مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ

''ازواج مطہرات نے فاطمہ بنت رسول اللہ کورسول اللہ علی کے خدمت میں بھیجا تو انہوں نے آ کراجازت طلب کی۔اس وقت حضور میرے پاس میری چا در میں استراحت فرما سے۔ آپ نے اجازت مرحت فرما لُ تو انہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ! آپ کی ازواج نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔وہ عاکشہ کے بارے میں انصاف کی طابھار ہیں (اور چاہتی بیل کہ سب نے ساتھ محبت کا میسال سلوک ہو) فرمایا: بھی ! کیا تو اس چیز کو پند نہیں کرتی جس بیل کہ سب نے ساتھ محبت کا میسال سلوک ہو) فرمایا: بھی ! کیا تو اس چیز کو پند نہیں کرتی جس کو میں پیند کرتا ہوں؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا: بھر عاکشہ سے محبت رکھو، یہ ن کر حضرت فاطمہ الز ہراء رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات کے پاس تشریف لا کیں اور انہیں اپنی گفتگو اور حضور کے جواب سے آگاہ کیا،انہوں نے کہا،شاید! آپ نے پوری وکالت نہیں کی، دو بار وجا مطہرات کے موال کے موال کری میٹی (عاکشہ ) کے معالم میں انصاف کا نقاضا کرتی ہیں۔حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: بخدا! میں اس معاملہ میں انصاف کا نقاضا کرتی ہیں۔حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: بخدا! میں اس معاملہ میں انصاف کا نقاضا کرتی ہیں۔حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: بخدا! میں اس معاملہ میں انصاف کا نقاضا کرتی ہیں۔حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: بحدا! میں اس معاملہ میں انصاف کا نقاضا کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: بحدا این اس معاملہ میں انصاف کا نقاضا کرتی ہیں۔

## marfat.com

حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہا کی فضیلت وعظمت میں بکٹر ت سیحے احادیث مروی ہیں۔مثالَ ارشاد ہے:

فَضُلُ عَانِشَة عَلَى النِساءِ كَفَضُلِ حَضِرت عَانَتُهُ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا كَى ويَكُرعُورَوَى بِ الشَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ (بخارى. فَضَيلت اليَ بِصِينِ يَدِكَى ويَكُرنَمَام كَصَانُول بِرِ لَشَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ (بخارى. فَضَيلت اليَ بِصِينِ يَدِكَى ويَكُرنَمَام كَصَانُول بِرِ مَسَلَم. ترمذى)

روایت ہے کہ شادی ہے پہلے جبریل امین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نضویر جنت کے ریٹم میں لپیٹ کرحضور کے پاس اائے۔

ایک اور روایت ہے حضور علیہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا:

إِنَّ جِبْرِيْلَ يُقُرِنُكِ السَّلامَ لَهِ إِنَّ جِبْرِيْلَ مُ كُوسِلام كَهِ بِي \_

حضور عليه في مرض وصال مين فرمايا:

'' جنت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ کی سفیدی و کمھے کر میرے لئے موت آسان ہوگئی ہے''

نبی اکرم علیطی کا وصال حضرت عائشہ رضی اللّہ عنہا کی گود میں سینۂ اطبر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہوااور آپ انہی کے حجرے میں دنن ہوئے۔

ان کے علاوہ بہت کی احادیث حضرت سیّدہ عائشہ کی فضیلت پر داالت کرتی ہیں اور ظاہر کرتی ہیں اور ظاہر کرتی ہیں کہ نبی اگرم علیقی کے قلب اطہر میں ان کی کتنی عزیت اور مہت ہے، جوان احادیث کا طلبگار ہو، وہ ان کے مراجع کی طرف رجوع کرے۔

## ذ اتی مناقب

آ پ صدیقہ کبری بنت صدیق اکبر ہیں اور تمام عورتوں سے بڑی عالمہ، تمام امتوں میں کسی عورت سے بڑی عالمہ، تمام امتوں میں کسی عورت کے بارے میں نہیں سنا گیا کہ اس کے باس اتنا مفید ویٹی علم ہو، جتنا حضرت صدیقہ دونتی اللّٰہ عنہا کے باس ہوتا۔ نیز اس نے امت میں ایساعلم پھیا یا: و، آپ نہم وذکا ،اور

#### marfat.com

عقل وخرد میں کمال اور دین علوم کی تحصیل و تبلیغ کا ذوق سلیم رکھتی تھیں ۔ صحبت رسول میں ایک زمانہ گزار نے کے باعث کثیر علم کی سعادت حاصل ہوئی جو کسی اور کے جصے میں نہ آیا اور شریعت کے احکام اور باریک حکمتوں کی معرفت پائی جن پرکوئی آگاہ نہ ہو سکا۔ اس عمرہ فہم اور صحیح ند جب سے متصف ہونے کی وجہ سے حضور علیا فی فی فی مایا:

خُذُوا شَطْرَ دِیْنَکُمْ عَنْ هٰذِهِ الْحُمَیْرَاءِ السّمیراء (یعنی عائشہ) سے اپنے وین کا بڑا حصہ یکھلو۔

آپ نے نبی اگرم علیہ سے دو ہزار سے زائد احادیث روایت کیں جن ہے امت نے احکام شرعیہ میں بہت نفع اٹھایا، آئمہ مجتبدین نے ان احادیث سے بے شار دین مسائل مستنبط کیے، خصوصاً عورتوں کے وہ مسائل جن پر مردوں کوآگای نبیس بوسکتی۔

ترندی سیح سند کے ساتھ حضرت ابوموی اشعری ہے روایت کرتے ہیں'' ہم اسحاب رسول اللہ علیہ کوئی حدیث کے بارے میں حضرت رسول اللہ علیہ کوئی حدیث کے بارے میں اشکال پیدا ہوتا تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ سے بوچھتے ؟ کیونکہ جمیں اس کاعلم ان کے بال مل جاتا۔

بزرگ تابعی مسروق فرماتے ہیں بخدا! ہم نے اکابر سحابہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے فرائض کے مسائل یو چھتے دیکھا۔

ز ہری کہتے ہیں۔

''اگرنتمام از داج مطهرات اور دیگرعورتوں کے علم کوحضرت عائشہ رضی اللّه عنها کے علم سے ملاکردیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللّه عنها کاعلم زیادہ نکلے۔''

میتمام اقوال علامہ شہراخیتی مانکی نے اربعین نوروی کی پانچویں حدیث کی شرح میں نقل کئے جیں۔ای طرح علامہ ابن اثیر نے اسدالغابہ میں ان کاؤکر کیا ہے۔

حضرت عائشہ رضی القد عنہا کی فضیات کو ظاہر کرنے کے لئے بیٹے مسلم کی مذکورہ بااا حدیث بی کافی ہے بین:

''عائشہرضی اللہ عنہا کی فضیات تمام عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح ثرید کھانے کی تمام کھانوں پڑ'

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالا تفاق دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ بجز تمین عورتوں کے اور وہ ہیں سیدہ مریم، سیدہ فاطمہ اور سیدہ خدیجہ الکبر کی رضی اللہ عنہن ۔

یباں یہ بات واجب اللحاظ ہے کہ شرف زوجیت کی فضیات کے علاوہ آپ کی دیگر کوئی فضیات نہ ہوتی ، تب بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف صف آ رائی کی خطاء ہے چہتم پوشی الزم ہوتی ، کیونکہ یے فظیم فضیات ہی ازالہ خطاء کے لئے کافی تھی۔ آپ بھی قرآن مجردش ف زوجیت کی بناء پرام المومنین ہونے کااعز از حاصل کر چکی تھیں ،ارشاد باری تعالی ہے۔ واڈوا بجہ اُمْهَا تُهُمْ میں ہوں کی بیویاں مومنوں کی ما تمیں جیں۔

تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کتاب وسنت کی تاکیدات سے مال کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں مال کی بہ نسبت از وائی النبی (علیقیہ ) ہے رشتہ زیاد واہم اور برنا ہے اور ان سے حسن سلوک زیاد و ضروری ہے، کیونکہ نبی اگرم علیقیہ اہل ایمان کے روحانی باپ بیں اور ایک قرائت میں اس کی تصریح بھی ہے، دوسری آیت میں جہال باپ ہونے کی فی ہے تو وہ جہت نسب ہے ہے۔

ا مام ابن حجر رحمته الله عليه صواعق محرقه ميں فر ماتے جيں۔

واضح قول میہ ہے کہ آیت کریمہ ما تکان مُحمّد ابا احد مَنْ ذِ جالکہ میں انقطاع تبنیت کاذ کر ہے ، مُکراطلاق میں احرّ ام واکرام کے حوالے سے نبی مکرم کے ابوالمومنین (اہل ایمان کے باپ) ہونے کی نفی نبیں۔ (ص ۱۵۹)

بااشہ! حضور ہرمومن کے نز دیک نسبی باپ سے ہڑھ کر میں اور آپ علی ہے جسن سلوک نسبی باپ کے ہڑھ کر میں اور آپ علی ہے جسن سلوک نسبی باپ کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ ضروری ہے اور یہی تعلم ہے۔ آپ کی از وائی مطہرات کا جوابل ایمان کی مائیں میں ۔ اس بارے میں سی مومن کے دل میں بھی شک وتر دد

#### marfat.com

نہیں ہوسکتا، بجز اس مخص کے جوشرح صدر کی دولت ہے محروم ہو۔

فرض کروحفرت عائشہ حفرت ماریة تبطیہ رضی الته عنہن کی طرح آزاد عورتوں میں سے نہوتیں ، تب بھی امت پرآپ کی تعظیم وتو قیرال زمتی ، بلکہ بالفرض آپ ام ایمن اورام رافع وغیر باکی طرح موالی میں سے ہوتیں ، اس صورت میں بھی شرف زوجیت کے باعث ساری امت پرآپ کا ادب واحتر ام ضروری ہوتا ۔ حضور سے نبعت کی بر آت و کیمنے کہ روایت میں آیا ہے کہ حضور کے ایک غلام سفینہ کا راستہ جنگل میں ایک شیر نے روک دیا تو اس نے کہنا سے ابالی ارث! میں رسول اللہ علیہ کا غلام ہول ، (میراداستہ چھوز دسے ) بین کرشیر نے مرجمکا ویا اور حضر سے سفینہ کو چھچے آنے کا اشارہ کیا۔ چنا نچہ وہ شیر کے چھچے چلے یہاں تک کہ شیر نے دیا ان کو بڑے راست کا کھاظ رکھا۔ انہان تو انہان تو اس کے انہان تو انہان ہوگا۔ انہان تو انہان تو انہان تو انہان ہوگا۔ انہان ہوگا کو انہا ہوگا کو انہاں ہوگا۔ انہاں ہوگا کو انہاں ہوگا۔ انہاں ہوگا کو انہاں ہوگا کو انہاں ہوگا۔ انہاں ہوگا کو انہ

حضرت عائشرضی الله عنها کی تحریف یا ندمت ہے کوئی سروکا رئیس، وہ ایمان کی تجدید کرے
کیونکہ یہ بدترین عیب ہے اور رسول الله علیہ کی ذات مقد سراس عیب ہے بہت بلند اور
منزہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جو خص اپنے حرم (اپنی بیوی) کے معاملات کی پرواہ نہ کرے اور اس کی
مدح و ذم کا افر نہ لے وہ عزت دار نہیں، اور یہ بات ہرشک وشبہ سے پاک ہے کہ نبی اکرم
علیہ کی ذات پاک ساری مخلوق سے زیادہ عزت مند، ہروصف جمیل کی حامل اور ہرخلق عظیم
میں کامل ہے۔ اس حقیقت کو بھی حجمالا یا نہیں جا سکتا کہ ایک معزز شخص اپنے حرم (بیوی) کی
عزت کی ای طرح پاسداری کرتا ہے جس طرح وہ اپنے دیگر رشتہ داروں کی کرتا ہے۔ بخاری
اور مسلم کی حدیث ہے جب سردار منافقین عبداللہ بن ابی کی شرائگیزی سے واقعہ افک رونما بوا
تو حضور علیہ نے نم نرشریف پرجلوہ گر ہوفر مایا:

اے اہل اسلام! اس مخص کے بارے میں مجھے کون معذور رکھتا ہے جس کی اذبیت رسانی میری اہل بیت کے بارے میں مجھ تک بہنی میری اہل بیت کے بارے میں مجھ تک بہنی ہے ، بخدا! میں اپنے اہل میں سوائے بھلائی کے بچھ بیں جانتا۔

يَامَعُشَرَ الْمُسْلِمِيُنَ مَنْ يَعُذُرُنِى مِنُ
رَّجُلٍ قَدُ بَلَغَنِى أَذَاهُ فِي أَهُلِ بَيْتِي فَوَاللَّهِ
مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهُلِ بَيْتِي الْآخَيْرَا

یہن کر حضرت سعد انصاری رضی اللہ عندا تھے اور عرض کیا ، یا رسول اللہ! بید ذہد داری میں لیتا ہوں اگر الزام تراش ہمارے قبیلے کا آ دمی ہے تو ہم اس کی گر دن اڑا دیں گے اور اگر وہ اہل خزرج سے ہے تو حضور تکم دیں ، ہم تھیل کے لئے حاضر ہیں ، (بیحدیث طویل ہے) خزرج سے ہے تو حضور تکم دیں ، ہم تھیل کے لئے حاضر ہیں ، (بیحدیث طویل ہے) ابن الانیر اسد الغابہ میں فرماتے ہیں :

''اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل میں اور پچھ نہ ہوتا تو واقعدا فک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان براُت آ ب کی فضیلت وعظمت کے لئے کافی تھا۔ اس فضیلت کا اعلان قرآن میں اتر اجو قیامت تک پڑھا جاتارہے گا۔اھ

#### marfat.com

واضح رہے، جو مخص اس براُت کاا نکار کرے، وہ قرآ ن حکیم کو حیثنا نے کے باعث کا فربو عائے گا۔

## ا \_ اہل رفض وتشیع!

اگرتمہارے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان وانصاف اور حضور کی مہت ہے تو جان رکھو کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عزت وتو قیر اور مدح و ثناءان دینی فرائض میں ہے ہے جن کی بجا آوری سے اللہ تعالی اور محمد رسول اللہ علیہ خوش ہوتے ہیں۔ یہی حق ہے، اس کے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کے متعلق ان نظریات کوچھوڑ دو جوتہبیں وراثت میں ملے ہیں اور جوعقل ونقل اور ذوق سلیم کے مخالف ہیں ،اور حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہا کی محبت اور مدح و ثناء مین و ه طرزعمل اختیار کرو جو پروردگار عالم ،اس کے رسول مکرم اور تمام مومنین کا ہے۔اس سے تمہارار بہ ،حضور سیّدالمرسین اور اہل بیت کرام راضی ہوں گے۔اس ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ اہل بیت نبوت صرف ای طرزعمل ہے راضی ہوں گے۔ یہ بھی یادرکھوکہ جوکوئی سنیدہ عائشہر صنی اللہ عنہا ہے بغض وعداوت رکھے گایا دریدہ وئی ہے کام کے گا، وہ ہلا کت میں پڑے گا۔ بھلااہل بیت نبوت اپنے جدامجد کی عزت وحرمت اور آپ کی محبوب ومعزز زوجه کی گستاخی اور تو بین پر کیوں کرخوش ہوں گے؟ حضرت عا نشہ رصنی اللّٰہ عنہا حضور علی کاعزت ہیں۔ اس لئے ان کی مدح ہویا ندمت، و وحضور کی طرف راجع ہے۔ اہل بیت نبوت کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے، امت محدید کا کوئی فرد بھی اس تو بین کو برداشت نبین کرسکتا۔ اس لئے اہل بیت عظام کی اقتد ا، کرو، بالحضوص حضرت علی الرتضی رضی الله عنه کی جن کی محبت میں تم حضرت عائشہ رضی الله عنها سے بغض رکھتے ہو، وہ تم سے زیادہ حقیقت شناس اور خداترس تنصاور الله تعالی اور اس کے رسول مکرم علیقید کی رضا ہے زیادہ واقف منے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حد درجہ عزیت و تکریم کی اور جنگ جمل کی خطاءاورغلط بمی ہے چیٹم پوشی فر مالی ،اگرتم حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہا کی فضیلت کا لحاظ نہیں کر

سکتے تو کم از کم نبی اگرم علی کے عزت وحرمت ہی کا خیال کرلو۔ اے اہل عقل وانصاف!

تتم يمخفي نه رہے كه ہم حضرت على رضى الله عنه ديگر اہل بيت عظام رضى الله عنهم اور تمام سحابه کرام رضی الله عنهم ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم علیاتی کی رضا کی خاطر محبت كرتے ہيں۔اس لئے ان ہے ہمارى محبت ايك درجه كى نہيں، بلكه بارگاہ الہى اور بارگاہِ رسالت میں ان کے مقامات ومراتب کے لحاظ ہے ہے۔ یہی انداز ائمہاسلام ہے مروی ہے اور ساری امت نے سلف سے خلف تک اس طرز عمل کو آ کے منتقل کیا ہے۔ ہم تفضیل و محبت میں حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کومقدم کرتے ہیں ، پھرحضرت عمر کوان کے بعد حضرت عثان کو پھرحصرت علی رضی الله عنهم کواوران کے بعد باقی عشرہ مبشرہ بالخبۃ کوجن میں حضرت زبیر اور حضرت طلحه رضی اللّه عنهما بھی شامل ہیں اور بید دونو ں حضرات حضرت علی رضی اللّه عند کے بعد خلافت کی اہلیت رکھتے ہیں اور دونو ں سابقین اسلام مہاجرین میں ہے ہیں ان کے بعد اہل بدر کا مقام ہے،حضرت زبیراورطلحہ رضی اُلٹھ عنہمااس گروہ میں بھی شامل ہیں۔پھر بالتر تیب اہل احد ، اہل ببعت رضوان اورمومنین قبل فتح سکہ ہیں ۔حضر ت عمرو بن العاص کا شار بھی فتح سکہ ہے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوتا ہے جبکہ حضرت طلحہ و زبیر مذکورہ بالا طبقات میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ان کے بعد فتح کمہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں کا درجہ ہے۔ حضرت امیرمعادیہ رضی الله عندای گروہ ہے تعلق رکھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں تفاوت کا ذکر کرتے ہوئے فرما تا ہے۔

تم میں برابرنہیں وہ جنہوں نے فتح کمہ ہے بل خرچ اور جہاد کیا وہ مرتبہ میں ان ہے بڑے ا ہیں جنہوں نے بعد فتح کے بعد خرج اور جہاد کیا اوران سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرماچکا۔

لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ انْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ
وَ قَاتَلِ أُولَئِكَ اَعَظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ
انْفَقُوا مِنْ بَعُدُ وَ قَاتَلُوا وَكُلًا و عَدَ اللّهُ
الْحُسْنَى (الحديد: ١٠)

#### marfat.com

جفنرت امیرمعاوید رضی الله عنه انہیں خوش نصیب سحابہ کرام رضی الله عنهم میں ہے ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھلائی بعنی جنت کا وعدہ دیا ہے اگر چہ وہ دوسرے طبقے (یعنی بعد فنخ ایمان لانے والوں سے ) تعلق رکھتے ہیں۔ گر بعد کے اہل ایمان افراد سے افضل ہیں ، کیونکہ ان کی فضیلت کی جہت شرف صحابیت ہے جب تم اس جہت سے دیکھو گے تو تمہیں ان کا مرتبہ ا تنا بلندنظر آئے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا،تم یہ بھی جائے ہو کہ سحابۂ کرام کے بعد امت محدید میں بڑے بڑے انمہ کرام ،علاءاوراولیائے عظام ہوئے جن کے فضائل ومناقب کا احاط نہیں ہوسکتا۔اس لحاظ ہے حضرت معاویہ برزگ سحابۂ کرام سے فضیلت میں کم ہونے کے باوجود تابعین اور ویگرمسلمانوں سے افضل ہیں، کیونکہ وہ ذاتی فضائل و کمالات سے متصف ہونے کے علاوہ صحابیت کتابت وحی ، اہل شرک وطغیان سے جباد اور دینی خدیات سرانجام وینے کے شرف سے مشرف ہیں، انہوں نے خلفائے ثلاثہ کے عہد خلافت میں راہ خدا میں جہاد کیا۔ پھرخودمستقل تحکمران ہے اورتقریباً اڑتالیس سال شام میں رہے، چھسال تک اپنے بھائی یزید کی قیادت میں رہے، پھر بائیس سال تک شام اور حدود روم کے مجاہد اور گورنرر ہے، بعدازاں بیس سال تک شام وحدودروم کےخودمخار حاکم رہے،ان کے ہاتھ پر بكثرت فتوحات ہوئيں،ان كالشكر، جس ميں حضرت ابوايوب انصارى بھى ہتھے، مسطنطنيہ تک پہنچے گیا، حضرت ابوابوب انصاری کا وصال قنطنطنیہ ہی میں ہوا اور و ہیں مدنون ہوئے اور آج بھی ان کی قبرزیارت گاہِ خاص و عام ہے،ان تمام فضائل و کمالات کے باو جود (جن میں کوئی غیرصحابی ان کامماثل نہیں ) حضرت معاویہ رضی الله عنه کوحضرت علی رضی الله عنه کے ساتھ وہی نسبت ہے جو جاندی کے درہم کوسونے کے ڈھیر بلکہ بیش قیت جواہرات کے ساتھ ہوتی ہے، میں نے اینے تصیدے سعادہ المعاد فی موازنہ بانت سعاد فی مدح سيد العباد ميں يشعركها۔

كالشمس في الافق الاعلى ابوحسن و من معاوية في الارض فبديل

''علی رضی الله عنه افق اعلیٰ پرسورج کی ما نند ہیں جبکه معاویه رضی الله عنه زمین پرقند مل کی رح ہیں''

واضح رہے کہ یہ بات مبالغہ آ رائی نہیں ، نہ شاعرانہ خیل ہے بلکہ دونوں حضرات کے درمیان درجات کا اتنا ہی فرق ہے بلکہ اس سے زیادہ ،جسیا کہ سورہُ حدید کی اس آیت کریمہ میں ہے۔

لایستوی منکم من انفق من قبل الفتح تم میں برابر بیں وہ جنہوں نے فتح کمہ سے بل و قاتل (الی اخو الایة) خرج اور جہاد کیا۔

و کھے! حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فتح کمہ سے پہلے ایمان الائے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح کمہ سے پہلے ایمان الائے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف ہوا تو حضور علی نے حضرت سلمان سے فرمایا:

دَعَوُا إِلَىٰ اَصْحَابِیٰ فَوَالَّذِیْ نَفُسِی بِیَدِه میرے اسحاب کوچھوڑو، اللّہ کی شم! اگرتم احدِ
لَوْانَ اَحَدَثُمُ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ بِهَارُ کے برابر بھی سوناراہ خدا میں خرج کروتو ان
مُدَّا حَدِهِمْ وَلاَ نَصِیْفهُ
کے ایک مدیا نصف مدجو کے برابر ہیں ہوسکتا۔

قرآن علیم کی مذکورہ بالا آیت میں تصریح ہے کہ حضرت خالداوران جیسے دیگر صحابۂ کرام جوفتح کمہ سے قبل ایمان لائے وہ حضر کو معاویہ اور بعد فتح کمہ ایمان لائے والے سحابہ سے برا درجہ رکھتے ہیں مگراس درجہ کی بڑائی صرف اللہ تعالی کو معلوم ہے کیونکہ یہ ایسا درجہ ہے جس کا مقابلہ زندگی بھر کے نیک اعمال سے نہیں ہوسکتا۔

رسول الله علی نے بقسم تصریح فرمائی ہے کہ حضرت خالد جیسے سحابہ کرام جوسابقین اسلام کے بعد ایمان الائے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خرج کریں تو سابقین اسلام کے مدیا نصف مد کے برابر نہیں ہوسکتا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت سلمان پر بہت زیادہ ایمانی سبقت حاصل ہے کیونکہ آپ سابقین اولین میں شامل بیں، جبکہ حضرت بہت زیادہ ایمانی سبقت حاصل ہے کیونکہ آپ سابقین اولین میں شامل بیں، جبکہ حضرت

#### marfat.com

سلمان بجرت کے بعد ایمان الائے ، یبال حفرت علی رضی اللہ عنہ کے دیگر فضائل کا تذکرہ نہیں جن کی وجہ سے آپ دیگر سحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان فضیلت کا کتنا بڑا تفاوت ہے؟ ہم اپنی ناقص عقلوں سے تصور نہیں کر سکتے۔

آن حقیقت کو سمجھانے کے لئے ایک اور دلیل پیش خدمت ہے۔ غز و بجنین میں جب بی اکرم علی ہے۔ ان تقسیم غنیمت سے پہلے بعض مولفہ قلوب جن میں ابوسفیان اور ان کے دونوں بیٹے (یزید اور معاویہ) بھی شامل سے فینیمت کا بڑا حصہ عطا فر مایا تو کسی ابی سی ابی میں کیا یا رسول اللہ! آپ نے عید نہیں حصن اور اقرع بن حابس کوسوسو (اونت یا دیگر جانور) دیے، جعیل بن سراقہ ضمری کو پھی میں دیا، حالا نکہ وہ نا دار اور شدید محتاج ہیں، اور اہل صفہ میں سے ہیں، فر مایا:

ال ذات كی قتم جس كے دست قدرت میں محمد علی اس بان ہراقہ محمد علیہ کی جان پاک ہے جعیل بن ہراقہ عید نام اقرع جیسے زمین بھر کے لوگوں ہے انتقال ہیں، لیکن میں نے دونوں کی دلجو کی اور تالیف قلب کی ہے تا کہ مخلص مسلمان بن جا کیں اور جعیل کو ان کے اخلاص اسلام کی جا کیں اور جعیل کو ان کے اخلاص اسلام کی وجہ سے نظر انداز کردیا ہے۔

اَمَا وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَجَعِيْلُ بُنُ سُرَاقَةٌ خَيْرٌ مِّنْ طَلاَعِ الْارْضِ كُلِهِمُ سُرَاقَةٌ خَيْرٌ مِنْ طَلاَعِ الْارْضِ كُلِهِمُ مِثْلُ عُينُنَةَ ابْنِ حِضْنِ وَالْاقْوَعِ بْنِ مِثْلُ عُينُنَةَ ابْنِ حِضْنِ وَالْاقْوَعِ بْنِ مَثَلُ عُينُنَةَ ابْنِ حِضْنِ وَالْاقْوَعِ بْنِ مَثَالَقُتُهُمَا لِيُسَلِّمَا حَالِيسَ وَلَكِينَى تَالَقُتُهُمَا لِيُسَلِّمَا وَوَكَالُتُ جَعِيْلُ بْنَ سُرَاقَةً لِإِسْلَامِهِ

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عند اور معاویہ رضی اللہ عند کے درمیان فضیلت کا تفاوت عیدند اور جعیل کے درمیان فضیلت کا تفاوت عیدند اور جعیل کے درمیان فرق ہے کم نہیں ، بلکہ بہت زیادہ ہے۔

﴿ \* \* \* \* \* \* \* \*

## حضورامت کے روحانی باپ

ارشاد باری تعالی ہے۔

نمی مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ

النِّبِيُّ اَوُلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمُ

قریب ہیں۔

بیضاوی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

"اكك قرأت مين وَهُوُ أَبُ لَهُمُ بَهِي ہے، جس كامطلب ہے كہ خضورامت كے دين اور روحانی باپ ہیں، کیونکہ ہرنبی اپنی امت کے لئے حیات ابدی کا سبب ہونے کی وجہ ہے اس کا روحانی بایہ ہوتا ہے اور اس بناء پر اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔''

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبِا أَحَدٍ مِّنَ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنُ رَّسُولِ اللَّهِ

( یعنی محد تمہارے مردوں میں ہے کسی کے باپنہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں ) کی

''حضور حقیقی باپنہیں تا کہ آپ کی امتیوں کے ساتھ وہ حرمت ثابت نہ ہوجو باپ اور بينے كے درميان رشته كى وجه سے بوتى ہے۔ اور ہررسول شفقت اور خير خوابى كى جہت سے اين امت کاباب ہوتا ہے،اس مجہ ہے اس کی عزت وتو قیراوراطاعت ادم ہوتی ہے۔

ای حقیقت کوسمجھ لینے کے بعدتم ہا سانی سمجھ لو گئے کہ حضرت علی رضی التد عنہ اور ان کے خلاف خروج کرنے والے سحابۂ کرام اور دیگراہل ایمان حضور کی روحانی اوا ا دبیں ( اور آپ سب پرشفقت فرما کیں گئے ) مگریہ بات بھی پیش نظر ہے کہا گرحضور علیہ کی ظاہری زندگی میں ان کا اختلاف ہوتا اور مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا تو آپ اس کا فیصلہ حضرت علی

marfat.com

رضی اللہ عنہ کے حق میں کرتے اور ان سے اختلاف کرنے والوں سے نا گواری کا اظہار فرماتے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ حضرت علی کے مخالفین سے قطع تعلقی نہ کرتے ، کیونکہ آپ کی شفقت حقیقی والدین سے بڑھ کرتھی ، بلکہ بھکم آپت نہ کورہ آپ ان کے نفوں سے بھی زیادہ ان کے حق میں شفق اور مہر بان شھے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یقین ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کواختلاف کرنے والوں پونو قیت دیتے جس کے اسباب حسب ذیل ہیں۔

- ا حضرت على المرتضى رضى الله عنه علم ، شجاعت اور سبقت اسلام ميں اپنے مخالفين برفضيلت ، كھتر تنھ
- اورمشکلات میں آپ کی مدد کی۔
- س۔ حضور علی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بجین میں پرورش کی ،اس لحاظ ہے وہ آپ کے بمز کہ میٹے کے تھے۔
- ہم۔ حضور علی نے اینے جگر پارہ سیدہ فاطمنۃ الزہراء کا عقد نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔
- ۵۔ حضرت علی رضی اللہ عزج ضور علیہ ہے نواسوں حسنین کریمین کے ابااور آپ کی ذریت طاہرہ کے حِدام یہ ہیں۔
  - ۲- حضرت على رضى الله عنه خلافت كے معاملہ میں حق پر تھے اور مخالفین باغی تھے۔
- 2۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین ومحاربین نے آپ کواور ساری امت کو ممل جباد ہے باز رکھ کر خانہ جنگی میں مصروف رکھا جس کی وجہ سے وہ دوطر فہ ہزار دن افراد کے قبل کا سبب ہنے ،مگراس کے باوجودوہ اہل ایمان تھا، رحضور کی روحانی اوا او، اوراس میں بھی شک نہیں کہ جو بچھان سے وقوع پذیر بوا، حضور اس سے خوش نہیں۔ شک نہیں کہ جو بچھان سے وقوع پذیر بیا، حضور اس سے خوش نہیں۔ ہرمنسف مزاح شخص جب اپنی اوا او کے ساتھ اسینے معاطے اور تعلق کا تصور کرے گا جو ہرمنسف مزاح شخص جب اپنی اوا او کے ساتھ اسینے معاطے اور تعلق کا تصور کرے گا جو

باہم (دست و گریبال ہوں تو اسے یقین آجائے گا) کہ حضورا گرچہ خالفین علی رضی اللہ عنہ کے اس طرز عمل سے ناخوش ہیں مگر آپ ان کی ہلا کت اور ہر بادی کے خواہش مند نہیں ، بلکہ ان کی ہخشش و رحمت کے طلبگار ہیں اور بیالی بات ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ۔
کیونکہ آپ نے تو اپنے ان دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا جنہوں نے آپ سے معرکہ آرائیاں کیں اور آپ کو تھیں دیں اور بیات ہمارے و کوئی کی زبر دست دلیل ہے، پھر جب و دلوگ ایمان ایک کہ ان کے اسلام میں حسن بیدا ہو گیا۔ .

دیکھئے! ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف فرشتہ بھیجا اور کفار کو حالت کفر میں ہلاک کردینے کا اختیار دیا مگرآیہ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا۔ ،

عُسُى أَنْ يَنْخُوْجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمُ مَنْ عَنقريب اللَّه تَعَالَىٰ ان كَى پُتُوں مِيں ہے فَوَجَدُهُ أيكو تَجِدُهُ يُوجِدُهُ اليك لوگ پيدا فرمائے گا جواس كى تو حيد كا اقرار كريں گے۔

یتو تھا کافروں ئے ساتھ حضور کاحسن معاملہ پھرانداز ولگائیے کہ آپ کا اپنے اہل ایمان احباب اور روحانی اولا دسے کس طرح کاحسن سلوک ہوگا ، اگر چہانہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کر کے خطا ، کی۔ بلاشبہ بیلوگ عفو و کرم کے سزاوار ہیں۔ اور کسی ذی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کر کے خطا ، کی۔ بلاشبہ بیلوگ عفو و کرم کے سزاوار ہیں۔ اور کسی ذی انصاف علی مند کے دل میں اس مَلتۂ نگاہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں گزرسکتا۔

☆☆☆☆☆

#### marfat.com

فصل

## حضرت معاوبيرضى اللدعنه كے بارے میں صحیح نکته نگاہ

ہم اہل سنت کے بزویک حضرت معاویہ رضی اللہ عندان سحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ مانند

ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا اور یہ سحابہ کرام رضی اللہ عنہ ما پنے

اس طرز عمل میں مجہ تد تھے، ہمارا نکھ کا ہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنداس معاملہ میں مصیب
اور ان کے مخالفین مخطی تھے، اور مجہ تدکو ہر فعل اجتہاد پر ثواب ماتا ہے، خطا، پر گناہ نہیں ہوتا۔
مصیب مجہ تدکودس نیکیاں ملتی ہیں جبکہ خطی کو ایک نیکی، (ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کرنے والوں کی نیتیں صبحے اور صاف تھیں۔ کیونکہ وہ قاتلین عثمان سے قصاص کے خلاف خروج کرنے والوں کی نیتیں صبحے اور صاف تھیں۔ کیونکہ وہ قاتلین عثمان سے قصاص (بدلہ) لینے کا قصدر کھتے تھے۔ ان کی نظر میں یفعل شرع شریف اور مصلحت امت کے موافق قصات کہ فاسق وفاجر لوگوں کو نیک حکم انوں کے خلاف اقدام کی جراکت نہ: و۔ یبی وجہ ہے کہ اس خروج و بعناوت سے ان کی عدالت اور خدا خوفی میں خلل نہ پڑا، ندان سے دینی روایا ت

فرض کرو کہ بعض سحابہ کرام رضی اللہ عنہم مثالاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے (جبیہا کہ شیعہ اور بعض غلط کارلوگ جھوٹی تاریخی روایات کے مطالعہ کی بنا، پر کہتے ہیں کہ ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نفسانی اعتراض اور دنیاوی خواہشات کی وجہ سے جنگ کی تو ہم اس کے جواب میں بطور جدل ومناظرہ شلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہ ہاں ایساممکن ہے کیونکہ و ومعصوم نہیں، میں بطور جدل ومناظرہ شلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہ ہاں ایساممکن ہے کیونکہ و ومعصوم نہیں انسان ہیں، (اور انسان سے خطا، کا امکان رہتا ہے ) مگر اتنی بات سے و دکا فرنہیں ہوجاتے صرف خطا کار قراریاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخش دینے والا مہر بان ہے۔

دوسری طرف خدمت دین میں ان کی نیکیاں بے حدوحساب بیں۔ان کوشرف سیابیت کا اعز از حاصل ہے،انہوں نے حضور کی معیت ورفاقت میں جہاد کیا،خلفائے راشدین کے عبد

marfat.com

خلافت میں بلاد شام کی حفاظت وحراست فرمائی ، پھر جب مستقل تھرران ہے تو جنگوں اور جہادی کاموں میں مشغول رہے اور بہت سے علاقے فتح کئے تا آ نکہ ان کی فوجیس فتطنطنیہ کے دروازے پردستک دینے لگیں۔

تمبارا کیاخیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم وعدل کے باوجودان کی ایک خطاء پران کی تمام نیکیاں ضائع کرد ہے گا اوران کی قدر دانی نہ فر مائے گا۔ حالا ٹکہ اس کا ارشاد پاک ہے۔ اِنَّ الْحَسْنَاتِ بُذُهِنْ السّیَانَ ہے۔

اور نبی اکرم علیت کا فرمان عالی شان ہے۔

اس کئے برمسلمان پراازم ہے کہ انصاف سے کام لیتے ہوئے اس بات کا عقادر کھے کہ آگر چہ حضرت معاویہ حض اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کر کے خطاء کے مرتکب ہوئے مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم پرایمان الاکر، شرف سحابیت سے مشرف ہوکراور نبی اکرم علیقی اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی معیت میں جہاد کر کے بہت بڑی نیکی سے سرفراز ہوئے۔

فرض کریں ان کے حصول مقصد (قاتلان عثان سے انتقام) کا طربیقهٔ کار غلط تھا تو اس سے ان کی نیکیاں بدیوں میں تبدیل نہ ہوجا کیں گی ، کیونکہ بدی فی نفسہا بدی ہے اور نیکیوں کا نیکی نیکی ، اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا تقاضا ہے کہ بدیوں کو معاف فرمائے اور نیکیوں کا بہترین صلہ دے۔ مان لیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنه نے حضرت علی رضی اللہ عنه کو شدید افریت دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان کے خلاف بہت بڑا جی ہواور عدل اللی کا تقاضا ہے کہ روز قیامت خطا ، کارکی نیکیاں لے کرمظوم کو دے وی جا کیں گی اور جب اس کی نیکیاں نیم ہوجا کیں گی تو مظلوم کی بدیاں لے کراس پر ڈال دی جا کیں گی اور جب میں کی نیکیاں نیم ہوجا کیں گی تو مظلوم کی بدیاں لے کراس پر ڈال دی جا کیں گی اور اسے جہنم میں بچانک دیا جا ہے۔ گا۔

#### marfat.com

جہاں تک بدیوں کا معاملہ ہے، ہم نہیں مانتے کہ حضرت علی رعنی اللہ عند کی کوئی ایسی بدی ہو جوغیر مغفور ہو، کیونکہ آپ اکابراہل بدر میں سے تصاور نبی اکرم علیہ نے اہل بدر پر نگاہ لطف وکرم ڈال کرفر مایا۔

إغْمَلُوا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ تَمْ جُوجِا بُوكرو مِينَ مِنْ كَمْ كَوْجُنْ دِيا ہے۔

اور جہاں تک نیکیوں کا تعلق ہے حضرت علی المرتضیٰ کورِوز قیامت حصرت امیر معاویہ دنسی الله عنه کی نیکیوں کی ضرورت نه ہو گی که ان کی نیکیوں میں ہے ۔ بھر لینی پڑیں۔ کیونکہ ان کا مقام ومرتبہ بہت بلند ہے،اگریہ حقیقت بے حجاب ہوجائے تو معلوم ہوجائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی الله عندا پی جلالت شان کے باوجود حضرت علی رضی الله عند کے مقابلے میں ایک ناوار سیا بی بیں اور حضرت علی رضی الله عندا یک با دشاہ ذی جاد ، کیا کوئی صاحب عظمت وجلال با دشاہ منجھی پہند کرتا ہے کہ اس کے لئے کسی نادار سپاہی سے انتقام لیا جائے ،اور اس کی خطا ، کی مجہ ے اس کا ساراسر مایہ چھین لیا جائے نہیں ہرگزنہیں ،کوئی عاقل اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ اس کے ساتھ میں بھی قابل لحاظ ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بعد کے اہل ایمان جونرف صحبت ہے محروم ہوں ، کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ ان کے مقالبے میں بادشاہ عظیم میں اور شرف صحبت سے محروم ، نادار سیابیوں کی مانند ، یا در کھیئے کی فضل صحبت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند کی بے شار نیکیاں ہیں،ان میں ہے ایک راہِ خدامیں جہاد ہے، بالفعل جسمانی بھی اور اینے لشکر کے ذریعے بھی،جس کی وجہ ہے بہت سے علاقے نتخ ہوکر دار کفر سے داراسلام میں تبدیل ہوئے اور ااکھوں اوگ دائر داسلام میں آئے ، اور قیامت تک ان کی اواا دیں دامن اسلام سے وابستہ رہیں گی ، اس طرح ان سب کی نیکیوں کے برابر تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللّٰہ عنہ کو بھی ملے گا۔ نبی اکرم علیہ کے ارشاوگرامی ہے:

جس نے کوئی احجھاطریقہ جاری کیا تو اے اس کا اجریطے گا اور ان او گوں کے اجریکی مثل بھی مَنْ سَنَّ فَى الْإِنْسَلاَمَ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَ اَجُرُّمَنْ عَمِلَ بِهَا اِلَّى يَوْمِ الْقَيْمَة

marfat.com

جوقیا مت تک اس برعمل پیرار بین گ\_

ہاں! اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عندرو زِ قیامت حضرت معاویہ رضی اللہ عندی اس خطاء کومعاف کردیں گے، کیونکہ اس روز اہل ایمان کے داوں سے کین نکل جائے گا۔ارشاد ہاری تعالی ہے۔ کینڈنکل جائے گا۔ارشاد ہاری تعالی ہے۔ و نَزَعُنَا مَا فِی صَدُوْدِ هِمْ مِنْ عَلَى اِنْحَوَانًا

على سُرُر مُتَقَابِليْن

حضرت سیّد ناعلی رضی الله عنه کا مقام و مرتبه بهت بلند ہے، آپ سے بیدروایت بصحت مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

بخدا! مجھے امیر ہے کہ روز قیامت زبیر بطلحہ اور میں آیت و نَزَعُنا مَا فِی صُدُورِهِمُ کا مصداق ہوں گے (یعنی اللہ تعالی ہمارے مصداق ہوں کے (یعنی اللہ تعالی ہمارے

وَاللّٰهِ اِنِّي لَارَجُو أَنْ اكُونَ آنَا والزبير و لطحة مِمَّنْ قَالَ اللّٰهُ فَيْهِمُ (وَنَزَعُنَا مَا فَيُ صُدُورهم مَن عَلَ اللّٰهِ الْحرِهِ

دلوں ہے کینہ نکال دے گا)

سیدی عبدالوباب الشعرانی رحمته الله علیه منن الکبری میں فرماتے ہیں۔ ''روز قیامت اظہار مردا گلی کے لئے میں اپنے دوستوں سے پہلے اپنے دشمنوں کی شفاعت کروں گا۔''

ایسا بی بیان حضرت سنیدی محی الدین ابن عربی ہے منفول ہے۔ پھرسو پنے کیا یہ دونوں بزرگ حضرت علی الرتضلی رضی اللہ عند سے زیادہ مردائی رکھتے جیں؟ ہر گرنہیں! ہر گزنہیں! حضرت علی رضی اللہ عند اور ان کے درمیان مراتب کی کیا نسبت ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند کا حضرت امیر معاویداور ان کے گرود کی اجتبادی خطا، ہے صرف نظر کرنا نبی اکرم علی دخی اللہ عند کا حضرت کا باعث: وگا کیونکہ یہ سارے اوگ آ ہے علی تھی کی روحانی اوالادیں۔ اگران اوگوں کے دیگر فضائل نہ ہوتے تو یہی نسبت معانی کے لئے کانی تھی۔

#### marfat.com

عزیزان من! جبتم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوتو تمہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گروہ کی طرف منسوب نا گوار با تیں نظر آتی ہیں جس سے تم طیش میں آجاتے ہواور خیال کرتے ہو کہ اگر کوئی تمبارے ساتھ ایسا سلوک کرے تو تم اسے بھی معاف نہ کرو۔ چنا نچ تم اس معاملہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات باک کو اپنے اوپر قیاس کرنے بر تیار نہ ہوں گئے ہو۔ اور سمجھتے ہو کہ وہ بھی معاف کرنے بر تیار نہ ہوں گئے مو۔ اور سمجھتے ہو کہ وہ بھی معاف کرنے بر تیار نہ ہوں گئے مریہ تمہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا نسبت ہے؟

ع چنبت خاک رابعالم یاک

اگر زمین بھر کے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح ہوں اور سارے ہی کرم کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بُراطرز عمل اختیار کریں، تب بھی آپ کے بحرکرم کی وسعوں کے دریعے انہیں عنوو درگز رہے سیراب کرنا ایک معمولی بات ہاور آپ کی شان کریم سے بعید ہے کہ آپ وشمن سے انتقام لینے کے لئے اپنے مقام رفیع سے بیچی آئیں، خصوصاً جبکہ آپ کا مخالف آپ کا ہم پایہ ندہو، بلکہ اللہ کی شم امیر اعقیدہ ہے کہ جباں بھر کے نصوصاً جبکہ آپ کا مخالف آپ کا ہم پایہ ندہو، بلکہ اللہ کی شم امیر اعقیدہ ہے کہ جباں بھر کے لوگ بھی آپ سے بُراسلوک کریں تو آپ ان کومعاف فرمادیں گے۔ کیونکہ معاف کردینا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ کے وہبت بہند ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ کے وہبت بہند ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وائن تُغفُو هُوَ افْرَبْ بِلْلَمُوٰی اور اگر معاف کردوتو دوتو وی کے زیادہ قریب ہے۔

 $^{\uparrow}$ 

فصل

## حضرت عمرو بن العاص کے بارے میں صحیح نکتهٔ نگاہ

جبال تك حضر ت عمر وبن العاص رضى التدعنه كاتعلق ہے و دتمام معاملات میں حضر ت معاویه رضی اللّه عنه کی مثل بیں، بلکهان ہے افضل بیں کیونکہ وہ فتح کمہ ہے قبل ایمان لائے۔ اور حضرت خالدین ولیدر صنی اللّٰہ عنہ کے ہمراہ ہجرت کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی اکرم علی نے ان کا بھر پورا شغبال کیا اور انہیں اس فوج کا کمانڈ رمقرر فر مایا جس میں ابو بكر اور عمر رضى الله عنهما بهى شامل تنصے عبد رسالت ميں ان كا شارجليل القدر سجا يہ اور دانشوروں میں ہوتا تھا جن کی طرف مسائل کے حل میں نظریمی اٹھتی تھیں، پس جو نکتہ زگاہ خضرت امیرمعاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان ہو چکا ہے اور بعد کے لوگوں پر ان کی فضیلت ٹابت ہو چکی ہے، وہی ہم حضرت عمروبن العاص رضی الله عند کے بارے میں ٹابت كرتے ہيں۔ بلكهان كے حق ميں زيادہ فضيلت كے قائل ہيں كيونكه ارشاد بارى تعالىٰ ہے۔ لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح تم میں برابزہیں و دجنہوں نے فتح کمہ ہے قبل و قاتل أوُلئك اغظم درجة من الذين خرج اور جہاد کیا، و دمر تبہ میں ان ہے بڑے أَنْفَقُوا مِن بِعْدُ وَ قَاتِلُوا وَكُلَا وَعِدِ اللَّهُ میں جنہوں نے بعد فتح کے خرج اور جہاد کیا اور الْحُسْنَى (الحديد: ١٠) ان سب سےالتد جنت کا وعد دفر ماجئا۔

و منحلا و عد اللّه المحسّنى ميں غور فرمائے، تم بھالى كەس خدائى وعد و ميں حضرت امير معاويه رضى اللّه عندان كه بھائى بيزيد رضى اللّه عنداور بعد فنخ الدَّع والدحضرت الدِّغيان رضى اللّه عنداور بعد فنخ الدَّ والسّعاب كرام رضى الله عنهم كوشامل و يجھوك به ببله حضرت عمروبن عاص منداور بعد فنخ الدَّ والله عنه الرّم وى ، جنہوں نے حضرت امير معاويه رنى اللّه عنه كا ساتھ ويا ، فنخ رضى اللّه عنه الله عنه كا ساتھ ويا ، فنخ

#### marfat.com

مكه سے بہلے ایمان الانے كی وجہ سے زیادہ فضیلت كے حامل بیل، ما بقین اسلام اور جنت كی ابثارت یا فته افرادمثلاً حضرت عائشه،طلحه، زبیر اورخلفائے ثلا ندرسی الله عنم کی شان تو کہیں زیادہ بلند ہے،وہ سب اس وعدہ النی کے حق داراور سزاوار بیں اور بیات بھی شک وشہ ہے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ، اس کا ارشادیا کے ہے۔ كايخلف الله الميعاد

الله تعالی اینے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

التّدست برّ ه کرکون و معر دابورا کر نے والا ہے۔

و مَنْ اوفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ

## أيك سوال

کیا حضرت علی رضی الله عنه ہے محبت کرنے والوں کوثواب ملے گا اور آپ کے مخافین و محاربین سے دشمنی اور نفرت کا اظہار کرنے والوں کی گرفت ہو گی؟ ا

ہاں! حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ممبت پر نواب ملے گا اور آپ کے مخالفین ہے نا گواری اور عداوت برسخت مواخذه ہو گا مگران کی خطائے اجتہائی بغاوت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے معرکہ آرائی کا تذکر ومنتنی ہے، جس طرح کوئی شخص اینے باب بنے یا محبوب شخص سے ارتکاب خطا کواچھانبیں سمجھتا تکر اس کے باجود و د اس کی ذات ہے۔نفرت نبیں کرتا۔ یونہی مخالفین علی رضی الله عند کے خروج و بغاوت پر نا گواری درست ہے گران ہے وشمنی رکھنا جائز نہیں کیونکہ ان کی خطائے اجتبادی واضح اور ظاہر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض سحابہ کرام رضی الله عنهم مثلاً حضرت زبیررضی الله عنه وغیره نے ظبور خطا ، یر جنگ سے کنار وکشی کرلی ، اور ا پی خطاء پر اصرار نہ کیا۔ تکر ہم متاخرین امت کے لئے جائز نہیں کہ و دیا کواری کوسحا بہ کرام رضی الله عنهم کی ذاتوں تک لے جائیں، بلکہ ان سے اس طرح ممبت کریں جس طرح اپنے آ باوُ اجداد اورائي بيوْل مع مبت كرت بن بلكهان كانگنت اوصاف جميله كي وجه سے زیاده محبت کریں ،ان ۱۰ صاف جمیله میں چندحسب ذیل ملاحظه فر مائے۔

ا ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ کے ایمان ایا نا۔

۲۔ شرف صحبت ریات ہے شرف ہونا۔

سوبه راه خدامیں جہاد کرنا۔

سم۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی تائید وحمایت اور نبی اکرم علیہ کی ہرحال میں نصرت واعانت 'کرنا۔

۵۔ مخالفین اسلام اور دشمنان مصطفیٰ علیہ سے نفرت و عداوت رکھنا خواد و وقریبی رشتہ دار ،
 والدین یا بیٹے ہوں۔

یا ایے اوصاف جمیلہ بیں کہ اگر ہم ان اوصاف سے متصف سحابہ کرام رضی اللہ عنبم سے محبت نہ کریں تو ہم سے مسلمان نہیں اور جب ان اوصاف کی وجہ سے ان کومجوب رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول مقبول علیہ ہے اور تمام اہل ایمان کوخوش کریں گے جن میں اہل ایمان کے سردار سیّد ناعلی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اور اہل بیت کرام۔

یہ بات بھی مخفی نہ رہے کہ انبیائے کرام کی عصمت پرتمام اسلامی فرقے متفق نہیں بعض خارجی اورمعتز لی تو مطلقاً عدم عصمت کے قائل ہیں ،البتہ وہ تبلیغ رسالت میں خیانت اور تحریف

نوٹ نمبرا: اس اختلاف کالیس منظر بیان کرتے ہوئے ستیدناعلی الرفضی رضی الند عند فر ماتے ہیں۔

كَانَ بَدُهُ أَمْرِنَا إِنَّا اِلْتَقَيْنَا وَالْقَوْمُ مَنْ أَهُلِ الشَّامِ وَالظَّاهِرُ انْ رَبّنا وَاحِدٌ وَ نَبَيْنا وَأَحِدٌ وَ نَبَيْنا وَأَحِدٌ وَلا فَى الْإِنسَلامِ وَأَحِدٌ وَ لا فَى الْإِنسَلامِ نَسْتَوْيُدُهُمْ فِى الْإِيْمَانِ بِاللّهِ وَالتَّصْدِيقِ بَسْتَوْيُدُونَنَا وَالْامُرُ وَاحِدٌ بَرَسُولُهِ وَلا يَسْتَوْيُدُونَنَا وَالْامُرُ وَاحِدٌ اللّهِ مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مَنْ دَم عُثْمَانِ وَ نَحْنُ اللّهُ مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مَنْ دَم عُثْمَانِ وَ نَحْنُ مَنْ اللّهُ مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مَنْ دَم عُثْمَانِ وَ نَحْنُ مَنْ مُمْ وَاحِدٌ مَنْ أَبْراء (نَهِجَ البالاغة خط نَمبر ٥٨)

اہل شام کے ساتھ ہمارے اختااف کا نکھ آ غاز

(وین اختلاف نہ تھا) بلکہ حقیقت ہے ، دعوت اسلام

رب ایک ہے، ہمارارسول ایک ہے، دعوت اسلام

ایک ہے، ہم خدا پر ایمان الانے اس کے رسول کی
تقید این کرنے میں ان بر کسی فضیلت کے خواہاں

نبیں، نہ وہ ہم پر فضل و زیادتی کے طلبگار ہیں

ہمارے اختااف کی ہمیاد خوان عثمان ہے (وہ ہم پر

الزام رکھتے ہیں) حالانکہ ہمائی ہے بری ہیں۔

#### marfat.com

کاعقیدہ نہیں رکھتے کے ونکہ وہ ان دونوں عبوں سے بااا جماع معصوم تیں، اور آیات واحادیث کے ظاہری پہلوؤں کا بھی مفاد ہے، جبکہ محققین ائمہ اٹل سنت، نیز علائے شیعہ انہیا بلیم السلام کوبل نبوت اور بعد اظہار نبوت معصوم جانتے ہیں۔ اس لئے وہ انبیا، کی طرف منسوب گناہوں اور خطاؤں کے ارتکاب کی آیات کی تاویل کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ سحابہ کرام انبیائے عظام سے زیادہ مقام ومرتبہ نبیس رکھتے۔ اس لئے اگر ان سے اسی خطا میں مرز دبوجا میں تو ان کا جواز و امکان ہے، پس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت و خروج کا جرم جتنا بھی بڑا ہواللہ تعالیٰ کی وسعت عفوہ کرم سے بڑا نہیں، نہی وامان رحمت ان خروج کا جرم جتنا بھی بڑا ہواللہ تعالیٰ کی وسعت عفوہ کرم سے بڑا نہیں، نہی وامان رحمت ان سے تنگ ہے نہ کوئی صاحب عقل دانش مسلمان ان سحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ان گنت فضائل وی کا ترک سکا بھی مصرت کی نزد کے بید دعویٰ سی ہوگا جس کا دی جتنے بلند مقام ومرتبہ کا دعویٰ کی ہیں ہر منصف مومن کے نزد کے بید دعویٰ سی ہوگا جس کا انکار نہیں کیا جا القلب و پندار مسلمان سے کہدسکتا ہے کہ یہ جاریحا من اور کا تان کا دخطاء کے از الہ کی طاقت نہیں رکھتے ، حاشا و کا!

واذا الحبيب اتى بذنب واحد جب محبوب سے ایک خطا سرز د ہوگی تو اس جاء ت محاسنه بالف شفیع کے محاسن بزاروں سفارش کرنے والے لے جاء ت محاسنه بالف شفیع کے محاسن بزاروں سفارش کرنے والے لے آگیں گے۔

برادران من! میں نے تمہارے لئے بات کو بہت طول دیا ہے اور طرح طرح ہے تم کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے تا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنداور ان کے حامیوں کے بارے میں اللہ عنداور ان کے حامیوں کے بارے میں امت محمد میرے لئے نقصان دو تاریخی واقعات کے مطالعہ سے تمہارے سینے میں جو بینظ دغضب بھڑ کتا ہے ، وہ تھنڈ ابو حائے۔

میرے بھائیو! اس غیظ وغضب کو جانے دو، اپنے اوپر شیطان کو مسلط ہونے کا موقع نہ دو۔اوران لوگوں کا ادب واحترام کرو جوتم سے ااکھوں در ہے افضل اعلیٰ اور خداتریں تھے،ان

واقعات کے مطالعہ، ذکر و بیان اور ان میں غور وخوض سے اجتناب کر و۔ جن سے شان سحابہ میں گنتا خی کاراستہ کھلتا ہے کیونکہ ایسا کرنا حرام ہے یا در کھو! کہ تاریخ کے اکثر واقعات جھوٹے ہے بنیا داورمن گھڑت ہیں۔

میرے دینی بھائیو!ان آ داب الہی کواختیار کرو جواللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب کریم میں سکھائے ہیں ،اس نے فر مایا: بید عاما نگو:

رَبَنَا اغْفِرُلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنا عَلَا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُوْتَ رَجِيْمٌ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُوْتَ رَجِيْمٌ

\*\*\*

marfat.com

## خلافت عمر رضى الله عنه

حضرت عمررضی الله عنداسلام سے پہلے بھی بڑے معزز اور قریش کے سر دار تھے۔ان کے اسی مقام ومنصب کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللّٰہ نایہ وسلم نے التد تعالیٰ ہے د عاکی کہ وہ عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام کے ذریعے اسلام کوقوت دے، اور آپ کی بید عاحضرت عمر رضی اللّٰہ عند کے حق میں قبول ہوگئی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس سے نبی اگر مسل اللہ علیہ و معلم اور اہل ایمان کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس وقت ان کی تعداد قلیل تھی اور و دمشر کوں کی اذیت کے باعث چھے چھے رہتے اور عقیدے کا اظہار نہ کر سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریش کی مجلسوں میں اینے اسلام کا برملاا ظہار کیا۔اور نبی اکرم صلی اللّٰہ نبایہ وسلم کوبھی اس کی ترغیب دی ۔ تو حضور نے بھی اینے ساتھیوں سمیت اس کا تھلم کھلا اظبار کیا۔ یہ پہلا دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کواعز از بخشااور ای دجہ ہے نبی اکرم سلی اللہ مایہ وسلم نے حضرت عمر رضى الله عنه كو'' فاروق'' كے لقب ہے نواز اكيونكه الله تعالىٰ نے ان كے ذريعے ق و باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا۔اس کے بعد حضرت عمر رضی الله عند حضور سلی الله نعایہ وسلم کے وصال تک نرم بخی کے تمام حالات اور سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہے اور کسی غزو و میں حضور ہے الگ نہ ہوئے۔تمام سحابہ کرام میں آپ کو بلند مقام حاصل تھا اور بارگاہ رسالت میں سوائے حضرت ابو بکرصد اِن رضی الله عنه کے کسی کواتنی فضیلت حاصل ندھی۔ حضرت ابو بکر عمديق رضى الله عنه وزيراة ل كامنصب ركھتے تتھے اور حضرت عمر رسنی اللہ عنه وزیر دوم كا ، عام سحابه كرام كے نزويك بھى بيەمر تنبه حضرت عثان رضى القد عنه كوحاصل تھا نه حضرت على رضى الله عنه کواور نه کسی اور کو، اس کی دلیل میہ ہے کہ جب ابوسفیان رضی اللہ عنه فنخ کہ ہے پہلے حضور سلی اللّٰہ مایہ وسلم کی خدمت میں عبد سلح کی تجدید کے لئے آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رہنی اللّہ عند کے پاس گیا پھر حضرت عمر رسی القد عند کے پاس گیا کہ آ بے حسنور کی بارگاہ میں تجدید سلح کی

سفارش کریں۔انہوں نے حامی نہ بھری تو حضرت عثان اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کے یاس آیا گرانہوں نے بھی سفارش نہ کی۔اس طرح جب حضور نے بعض وجو ہات کی بناء پر کعب بن ز ہیر کا خون مباح تھبرایا تو وہ سفارش کے لئے پہلے حضر ت ابو بکر پھر حضر ت عمر رمنی اللہ عنہما کے یاس پہنچا۔انہوں نے بات نہ مانی تو حضرت علی رضی اللہ عنه کا قصد کیا تو انہوں نے بیخے کی تدبير بتائی۔اس ہےمعلوم ہوا کہشرکین بھی بارگاہ رسالت میںحضرت ابو بکر اورحضرت عمر رضی التدعنهما کی تمام سحابہ پر فضیلت سمجھتے تھے۔اور بیکوئی ڈھکی چیسی بات نبیں۔جس سے وہی تشخص جابل روسكتا ہے جسے سیرت رسول الله صلی الله نباییہ وسلم ،سجابہ کرام رنبی الله عنهم ئے ساتھ حضور کے تعلقات اور تاریخی واقعات و احوال کی خبر نه ہو۔ کیونکہ حدیث سیر اور تاریخ کی کتابیں ملی الاطلاق اس بات پرمتفق ہیں کہ حضور کی بارگاد میں پینحین کریمین کو دیکر اسحاب پر تفذيم وفضيلت حاصل تقی - نبی اگرم صلی الله نبايه وسلم تمام اجم امور میں دو سرے سحابہ ہے پہلے سیخین رضی اللّٰدعنهما ہےمشور ہ فر مایا کرتے تھے۔اور زیاد ہ تر حضرت عمر رسٰی اللّٰہ عنہ کی رائے بی درست ٹابت ہوتی۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی اکرم سلی اللّٰہ عابیہ وسلم نے ان سے مشورہ فرمایا تو انہوں نے کہاان قید یوں گولل کر دیا جائے اور ان سے فدیہ قبول نہ کیا جائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ پہلامعرکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔اس کئے قیدیوں سے فد ہی قبول نہ کیا جائے اس کا فائدہ بیہوگا کہ شرکوں کے داوں میں مسلمانوں کی دھاک بیٹے جائے گی۔ہم میں سے ہرا یک کواس کا قریبی رشتہ دار دیجئے جے وہ اینے ہاتھ سے تل کرے۔' لیکن اس کے برعکس حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے ان ے فدیے بول کر کے رہا کرنے کامشورہ دیااورعرض کیایارسول اللہ! یہ قبیلے کے لوگ میں (ان سے درگزر بہتر ہے ) اور ان کے فدیہ ہے مسلمانوں کو جیاد فی سبیل اللہ میں بڑی تقویت

چنانچه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے اپنی فطر تی رحمت وشفیقت کے باعث حشرت ابو بکر صعر این رضی الله عند کی رائے بیمل کیا۔اس پر بیآ یئے کر بمیہ نازل: و کی۔

marfat.com

مَاكَانَ لِنَبِي آنُ يَكُونَ لَهُ اسُوى حَتَى يُكُونَ لَهُ اسُوى حَتَى يُكُونَ لَهُ اسُوى حَتَى يُكُونَ لَهُ الْمُونَ عَرَضَ اللّهُ نِي الْآرُضِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَزَيْزَ حَكِينَمٌ ٥ لُو لَا كِتَابٌ مِنَ اللّهِ عَزِيْزَ حَكِينَمٌ ٥ لُو لَا كِتَابٌ مِنَ اللّهِ لَمُسْكُمُ فِيْمَا آخَذُتُهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ لَمُسْكُمُ فِيْمَا آخَذُتُهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ اللهُ فَكُلُوا مِمّا عَنِمُتُم حَلالًا طِيبًا وَاتّقُوا اللّهُ اللّهُ عَفُوزٌ رَحِيْمٌ ٥ (سورة اللهُ اللهُ عَفُوزٌ رَحِيْمٌ ٥ (سورة اللهُ اللهُ عَفُوزٌ رَحِيْمٌ ٥ (سورة الله اللهُ اللهُ عَفُوزٌ رَحِيْمٌ ٥ (سورة اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

نہیں مناسب ہی کے لئے کہ ہوں اس کے پاس
جنگی قیدی ایبال تک کہ غلبہ حاصل کر لے زمین
میں جم جا ہتے ہو دنیا کا سامان اور اللہ تعالی جا بتا
ہے (تمبارے لئے) آخرت اور اللہ تعالی بڑا
عالب اور وانا ہے۔ اگر نہ ہوتا تھم البی پہلے ہے
عالب اور وانا ہے۔ اگر نہ ہوتا تھم البی پہلے ہے
تمہیں بوجہ اس کے جوتم نے لیا ہے۔ بڑی سزا ہو
گھاؤ جوتم نے نینیمت حاصل کی ہے۔ حلال اور
پاکیز واورڈ رتے رہواللہ تعالی ہے ، یقینا اللہ تعالی
بہت بخشنے والا بمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

سخت گیری اور عدم مدارات مشہور تھی۔ گر بارخلافت اٹھانے کے بعد معاملہ برعکس نظر آیا۔ آ پ امت محمد ریے کئے انتہائی رحیم وشفیق ثابت ہوئے۔حزم واحتیاط، تدبیر وحسن انتظام رعیت، و بی دنیوی سیاست اور مختلف طبقات کے درمیان عدل و انصاف، عام مومنین پر رحمت، قانون شکنوں پرشدت اہتمام افواج ، جہاد فی تبیل اللہ اور کنڑ ت فتو حات آ پ کے وہ کارناہے ہیں جو با تفاق موضین تاریخ انسانیت میں کسی اور شخص کے نامہ عمل میں جمع نہ ہو سکے۔ آب نے اس وفت کی عظیم عالمی طاقتوں کو باش باش کر دیا، شام اور ملحقہ علاقوں میں سلطنت روم ابران وعراق میں سلطنت ابران اورمصر میں دولت قبط کا نام ونشان مٹ گیا اور آپ نے اتنے کلیل عرصے میں ان ملکوں اور ان کے پایے شختوں پر قبضہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ونصرت شامل حال نه ہوتی تو کیجھ علاقوں کو فتح کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ارا د وَ الٰہی میں بیتھا كه آب كے ہاتھوں دين اسلام تيزى سے تھلے اور سيّدنا محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى عالمگيررسالت كااثبات ہو۔ جب ہے آپ نے عنانِ خلافت سنجالی۔اسلام متواتر عظمتوں اور رفعتوں کی طرف گامزن رہا۔اس کی اشاعت میں وسعت ہے گئی اور بحر کرم کا فیضان بسیطهٔ عالم برمحیط ہو گیا اس کی حکومت نے اقوام وامم کواینے دامن میں لےلیا یہاں تک کہ عرب وعجم نے بخوشی یا ناخوشی آیے کے سامنے سرتشلیم خم کر دیا۔اور اسلام کے دائرے میں وہ عظیم وسعت پیداہوئی جوآ ئندہ کی تمام اسلامی فنوحات کا پیش خیمہ اور اساس بن گئی۔

ان تمام ترکامیا بیوں اور فتو حات کے بعد حضرت عمرضی اللہ عند نے خلافت کی باگ فرور البیت رکھتے اور ابلیت رکھتے سے حضرت عبداللہ کے باتھ میں نے دی جاا ہیکہ ذواس کی بھر پورصلاحیت اور ابلیت رکھتے سے اور ہزرگ سحا بہ اور اکا ہر علیا ، میں شار ہوتے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کی طرح ان کے لئے بعد میں ہونے والے خلیفہ کے بارے میں ٹھیک رائے قائم نے ہوئی اگر آپ سی شخص کے بارے میں ٹھیک رائے قائم نے ہوئی اگر آپ سی شخص کے بارے میں ٹھیک رائے قائم نے ہوئی اگر آپ سی شخص کے بارے میں تھی دائے قائم کر لیت تو یہ فرصد داری اس کوسونی ویتے ۔ طرشد سے ورئ ، وقت نظر اور مشمور نے شفقت امت کی وجہ سے آپ کے لئے یہ معاملہ مشکل ہوگیا کیونکہ آپ قوت دین کی انتہا اور کمال کو پہنچ ہوئے سے جس طرح کم کمال عقل کی بلتہ یوں کو چھور ہے تھے ۔ اور یہ بات معلوم ومشہور نے کو پہنچ ہوئے تھے جس طرح کمال عقل کی بلتہ یوں کو چھور ہے تھے ۔ اور یہ بات معلوم ومشہور نے کو پہنچ ہوئے تھے جس طرح کمال عقل کی بلتہ یوں کو پہنچ ہوئے تھے جس طرح کمال عقل کی بلتہ یوں کو چھور ہے تھے ۔ اور یہ بات معلوم ومشہور نے کو پہنچ ہوئے تھے جس طرح کمال عقل کی بلتہ یوں کو چھور ہے تھے ۔ اور یہ بات معلوم ومشہور نے کی کو پہنچ ہوئے تھے جس طرح کمال عقل کی بلتہ یوں کو پہنچ ہوئے تھے جس طرح کی کمال عقل کی بلتہ یوں کو پہنچ ہوئے تھے جس طرح کمال عقل کی بلتہ یوں کو پہنچ ہوئے کے بیم خال عقل کی بلتہ یوں کو پہنچ ہوئے کے سے دور کے بلتہ کی کو پہنچ ہوئے کے بلتہ علوم کے بلتہ علوم کمیں کا کو پہنچ ہوئے کی کہنے کی کو پہنچ ہوئے کے بلتہ علی مقال کی بلتہ یوں کو پہنچ ہوئے کے بلتہ علی ہوئی کی کو پہنچ ہوئے کے بلتہ علی کو پہنچ ہوئے کے بلتہ علی کو پہنچ ہوئے کے بلتہ علی کے بلتہ علی ہوئے کے بلتہ علی کو پہنچ ہوئے کی کو پہنچ ہوئے کے بلتہ علی ہوئی کے بلتہ علی کے بلتہ علی ہوئی کے بلتہ علی ہوئی کے بلتہ علی ہوئی کے بلتہ علی ہوئی کی کو پہنچ ہوئی کے بلتہ کی کو بلتہ کی کو پونے کے بلتہ کے بلتہ کو بلتہ کی کو بلتہ کی کے بلتہ کی کو بلتہ کی کو بلتہ کی کے بلتہ کی کو بلتہ کے بلتہ کی کو بلتہ کی کے بلتہ ک

#### marfat.com

کراس وقت تمام سحابہ میں کسی شخص کے اندرایسے اوصاف جمع نہ سے جوخلافت کی گرانباریوں کو افعا سکتا اور تمام امت کو اپنی اطاعت اور فرمانبر داری کے لئے تیار کر لیتا جس طرح و دخرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنهما کی فرمانبر داری پر جمع ہوگئ تھی۔ ایسا کامل السفات شخص مل جاتا تو حضرت عمر رضی الله عنه معاملات خلافت اس کے بیر دکر دیتے۔ بید درست ہے کہ مسلمانوں میں خلافت کے اہل ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن میں بعض ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو دوسروں خلافت کے اہل ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن میں بعض ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو دوسروں میں ہوتیں۔ تو یہ ہیں سیّدنا عمر رضی الله عنه اور یہ ہے آپ کی سیرت و خلافت کا نقشہ۔

میرے شیعہ دوست! اب بتا تیری کیارائے ہے؟ کیا خلافت عمر رضی اللہ عنہ نے دین مبین کوفائدہ دیایا اسلام اور مسلمانوں کونقصان پہنچایا؟

سیحان اللہ عجیب صورت حال ہے۔ ہم کافروں کود کھتے ہیں وہ اپی کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ عند کی شخصیت خلافت کثر ت عمل اور حسن سیرت پر ناز کرتے ہیں آ پ کی بے نظیر سیاست اور داست روی کی شہادت دیتے ہیں اور آ پ کی تعریف و ثناء میں اس حد تک تر انہ شخ میں کہ اس بے مثال خلاف کی وجہ ہے آ پ کو دنیا کے تمام حکم انوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ گر ہم بعض اہل شیعہ بالخصوص اہل فارس (ایران) کا معاملہ الند کھتے ہیں (کہ وہ خلافت فاروق اعظم پر تقید کرتے ہیں حالا نکہ) اگر وہ شجر ہائے نسب کو یا در کھتے تو معلوم کر لیتے کہ ان کے سیاسی آ باؤا جداد جو مجوسیت کے علم بر دار ہے۔

عسا کرعمر رضی اللہ عند جنہوں نے سرز مین ایران کو فتح کیا ،کے واسطہ ہے وین اسلام میں داخل ہوئے اور راہ ہدایت پر آئے میہ حضرت عمر رضی اللہ عنه کا اہل ایران اور ان کی نسلوں پر قیامت نک بہت بڑ احسان ہے۔ گریہ لوگ اپنے آ باؤ اجداد اور اپنے او پر خصوصاً اور امت محد یہ پرعمو ما حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے احسانات کوفر اموش کر کیا ہیں۔

الله تعالیٰ اس شخص پر رحم فر مائے جو اس کی ذات ہے خوف رکھے۔ نوابٹات کو حیصور ' دےاوراہل حق کاحق پیجان کرادا کرے۔وااحول واقو ۃ الا ہاللّٰہ۔

计分分分分分

## خلافت وسيرت عثمان رضي اللدعنه

ایام جابلیت میں حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کا شار قریش کے تظیم سرداروں میں ہوتا تھا۔ آپ سابقین اسلام میں سے تھے، دو دفعہ جرت کی ، دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوصا جزاد یوں سے نکاح کا شرف حاصل کیا ای وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالنورین کے لقب سے نوازا، آپ شروع اسلام سے لے کر وصال نبوی تک بارگاہ رسالت کے بزرگ اور آپ کے بڑے محب اور محب اور محبوب رہے یہاں تک کہ جمبور سحا بہ کرام کے نظر میں شخین رضی اللہ عنہ جو کہ جمبور سحا بہ کرام کے نظر میں شخین رضی اللہ عنہ جو کہ جنوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ سے زیادہ فضیات رکھتے تھے، جیسا کہ تھے بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ سے نیادہ فضیات رکھتے تھے، جیسا کہ تھے بخاری میں بلند مقام رکھتے ہیں، سے تھے حدیث مروی ہے۔ وہ فر ماتے ہیں، سے تھے حدیث مروی ہے۔ وہ فر ماتے ہیں،

كُنَّا نُفَضِّلُ بَيْنَ أَصْحَابِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلم فَنُفَضِّلُ آبَابَكُرِ ثُمَّ عَمْرَ ثُمَّ عُثْمَانَ.

ہم اسحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کے درمیان موازنہ کرتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سب پر فضیلت دیتے بھر عمر کو پھر عثمان کو،

حالانکه حضرت عبدالله بن عمر کی حضرت ابو بکریا حضرت عثمان کے ساتھ زیادہ قرابت داری نہ تھی، اگر محبت کی وجہ ہے جانبداری کرتے تو اپنے باپ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر صدیق پر فضیات دیے، یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے رشتہ داری کی بناء پر حضرت علی کو مقدم کرتے۔

حضرت عثمان جابلیت میں سردار قریش تھے۔ آپ کے اہل قوم بنوامیہ کنڑت تعداد اور سرداری کی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے، مگر حضرت عثمان نے

#### marfat.com

ا پی توم کی مخالفت کر کے آغاز بعثت ہی میں اسلام قبول کرلیا،اس وقت اسلام نیا نیا آیا تھا اور انتہائی کمزوراور پوشیدہ تھا جبکہ شرک بہت طاقتو راور غالب تھا،

آپ نے حبشہ پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ،اکثر غزوات و مشاہد میں حضور کے ہمرکاب رہے، حیات رسول میں اسلام پر بڑے احسانات کئے اس معافے میں وئی آپ کا ہم پایانہ تھا، آپ نے غزوہ ہوک میں بے مروسامان اشکر کو سلح کیا، حدیدے ورزحضور نے سنیر بناکر آپ کو مکدالمکر مہ جھیجا تا کہ وہاں کے کمز ور مسلمانوں کی ؤ ھارس بند ھے، اس سے پہلے رسول الشخطی وسلم نے حضرت عمرکو تھم دیا گرانہوں نے قریش کی شدید دشمنی اور اپنے تھیلے کی قلت کا عذر پیش کیا اور ساتھ ہی حضرت عثان کا نام تجویز کیا کیونکہ مکہ مرمہ میں حضرت عثان کی قوم کی کثر ساور سلم عصبیت تھی۔ چنا نچہ آپ نے جاکر ہی اکر مسلی اللہ نایہ وہلم کے مشن کو کی گر ت اور سلم عصبیت تھی۔ چنا نچہ آپ نے جاکر ہی اکر مسلی اللہ نایہ وہلم کے مشن کو کما تھے۔ اور مکا حقد بورا کیا، مگر بیت اللہ شریف کا اس لئے طواف نہ کیا کہ ابھی حضور نے اس کا طواف نہ کیا تھا۔ (آپ شرم و حیاء کے پیکر تھے یہاں تک کہ ) حضور آپ سے حیا ، فر ماتے تھے۔ اور کیا تھا۔ (آپ شرم و حیاء کے پیکر تھے یہاں تک کہ ) حضور آپ سے حیا ، فر ماتے تھے۔ اور کیا تھا۔ (آپ شرم و حیاء کے پیکر تھے یہاں تک کہ ) حضور آپ سے حیا ، فر ماتے تھے۔ اور کیا تھا۔ (آپ شرم و حیاء کے پیکر تھے یہاں تک کہ ) حضور آپ سے حیا ، فر ماتے تھے۔ اور جب اس کی وجہ یوچھی گئ تو حضور نے جواب دیا۔

" بین اس سے حیاء کیوں نہ کروں جس سے آسان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں؟"
حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو بارگاہ رسالت میں برابر یہی بلند مقام، قرب خاش، مجبت عظمیٰ اور عنایت کبریٰ حاصل رہی۔ یہاں تک کہ حضور کا وصال ہوا اس وقت حضور آپ سے برلحاظ سے راضی اور خوش تھے، پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ما کے دور خلافت میں آپ کو یہی مقام و مرتبہ حاصل رہا، پھر جب مند آرائے حلاقت ہوئے تو عادا انہ حکومت اور جہاد فی سمیل اللہ میں حضرت شیخین کے تقس قدم پر چلے یہاں تک کہ سارے کا سارا مغرب اقصیٰ اور افریقہ کے اکثر ممالک فتح ہوئے آرمینیے خراسان اور آس پاس کے علاقے حدود چین تک اسلامی قلم و میں شامل ہوئے، فارس کے بقیہ علاقے قضہ میں آئے اور شبشاہ ایران چین تک اسلامی قلم و میں شامل ہوئے، فارس کے بقیہ علاقے قضہ میں آئے اور شبشاہ ایران کسریٰ آپ کے عبد خلافت میں ہااک ہواادھر قبرص اور رودس کے جزیرے فتح ہوئے یہ ایک کسریٰ آپ کے عبد خلافت میں اسلام کو بھر حاصر تارہ تی جاتے ہیں جو نو حات فارو تی سے لگا کھاتی ہیں، آپ کے عبد خلافت میں اسلام کو بھر حاصر تیں بارہ کے کہر سے فتو حات ہیں جو فتو حات فارو تی سے لگا کھاتی ہیں، آپ کے عبد خلافت میں اسلام کو بھر حاصر کیا تھیں اسلام کو بھر حاصر تو حات بیں جو فتو حات فارو تی سے لگا کھاتی ہیں، آپ کے عبد خلافت میں اسلام کو بھر حاصر کیا تا تا میں اسلام کو بھر حاصر تا تو حات ہیں جو فتو حات فارو تی سے لگا کھاتی ہیں، آپ کے عبد خلافت میں اسلام کو بھر سے نو حات بیں جو فتو حات فارو تی سے لگا کھاتی ہیں، آپ کے عبد خلافت میں اسلام کو بھر تو حات فارو تی سے لگا کھاتی ہیں، آپ کے عبد خلافت میں اسلام کو بھر سے نو حات فارو تی سے لگا کھاتی ہیں، آپ کے عبد خلافت میں اسلام کو بھر سے بھر نو میں خوا میان کو بھر سے نو میات کو بھر سے نو میات کیا کھر سے نو میات کی بھر نو میں خوا کیا تھات کیں تو میں میان کے بھر نو میں نو میں کے بھر نو میں کیا گھر سے نو میں کے بھر نو میں کیا کھر نو میں کیا کی کی کر نو میں کیا کے بھر نو میں کی بھر نو میں کی بھر نو میں کیا کے بھر نو میں کیا کے بھر نو میں کیا کو بھر کیا کے بھر نو میں کیا کی کر نو میں کیا کے بھر نو میں کیا کے بھر نو میں کیا کے بھر کیا کی کو بھر کی کر نو کے بھر کیا کے بھر کیا کی کر نو کی کی کر نو کر کے بھر کیا کے بھر کی کر نو کر کیا

اقطاران میں عظیم وسعت ملی ،لوگ مسلسل آپ کے انداز حکمرانی سے خوش رہے اور اس پر رشک کرتے رہے تا آ نکہ سرداران بنوامیہ کی حکومت مناصب میں اکثریت ہوئی تو مصراور عراق کے شریسندوں کو بیہ بات بسند نہ آئی انہوں نے بیعت وطاعت کا جوا گلے سے اتار بھینکا اور مدینہ شریف پر چڑھائی کر کے آپ کا محاصرہ کرلیا اور آپ کظلم کے ساتھ شہید کر دیا رضی الندعنہ

امت محدیہ کا سواد اعظم (اہل سنت و جماعت) عبد سحابہ سے لے کرآئ تک اس مسکلے پر متفق ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ عند حضرت علی سے افضل ہیں، یہ ایسا انفاق وا جمائ ہے جو محرد خواہش نفس سے ممکن نہیں کیونکہ ساری امت کا حضرت عثان کے ساتھ کوئی مخصوص خونی رشتہ نہیں، جیسا کہ اس کی حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنبما کے ساتھ رشتہ واری نہیں اس کے باوجود امت نے انہیں ویگر سحابہ پر اسباب تفضیل کی وجہ سے فضیات دی اس طرح امت نے حضرت عثان کو حضرت علی پر تقدیم دی اگر شیخین کی تفضیل کے اسباب حضرت عثان کی تفضیل کے صفیل کے اسباب حضرت عثمان کی تفضیل کے اسباب حضرت عثمان کی تفضیل کے اسباب حضرت عثمان کی تفضیل کے دی اگر مصلی ان مصل کے کی اتبائ ادام ہے کیونکہ جمیں ان کی دین قوت ، ملمی کشرت ، شدت ورع اور عظیم معرفت اور غیر جانبداری کا کامل یقین ہے اگر وہ جانبداری سے کام لیتے تو حضرت علی کی نبی اکرم صلی الہ نایہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری اور وہ جانبداری سے کام لیتے تو حضرت علی کی نبی اکرم صلی الہ نایہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری اور قربت کی وجہ سے ان کوتر جے و ہے۔

صحابہ کرام حضرت عثمان اور حضرت علی کے فضائل و مناقب اور حضورا کرم سلی اللہ عایہ وسلم کی زبان اقدی سے ان کے حق میں تعریفی کلمات سے بخوبی واقف سے و دبارگا درسالت میں ان کے قرب کے گواہ سے ،اس آگای کے بعد جمہور سحابہ نے حضرت عثمان رہنی اللہ عند کی افضلیت پر اتفاق کیا ، یہی جمہور سحابہ کرام تابعین اور آئمہ جمہدین اور ان کے بیروؤں کا افضلیت پر اتفاق کیا ، یہی جمہور سحابہ کرام تابعین اور آئمہ جمہدین اور ان کے بیروؤں کا مذہب ہے اور سوائے امام توری اور امام مالک کے کسی نے اختلاف نے کیا امام مالک شروع شروع میں حضرت عثمان کی فضرت عثمان کی فضیات کے قائل تھے بعد میں حضرت عثمان کی فضیات کے قائل تھے بعد میں حضرت عثمان کی فضیات کے قائل تھے بعد میں حضرت عثمان کی فضیات کے قائل تھے بعد میں حضرت عثمان کی فضیات کے تعریف کے فضیات کے قائل تھے بعد میں حضرت عثمان کی فضیات کے تفایل تا ہوں تابعین کے ذہب سے فضیات کا حقق ہوا تو پہلے کات نگاہ سے رجو کے کر لیا۔ اور جمہور سحابہ و تابعین کے ذہب سے فضیات کا حقق ہوا تو پہلے کات نگاہ سے رجو کے کر لیا۔ اور جمہور سحابہ و تابعین کے ذہب سے فضیات کا حقق ہوا تو پہلے کات نگاہ سے رجو کے کر لیا۔ اور جمہور سحابہ و تابعین کے ذہب سے فضیات کا حقق ہوا تو پہلے گات نگاہ سے رجو کے کر لیا۔ اور جمہور سحابہ و تابعین کے ذہب سے فضیات کا حقق ہوا تو پہلے گات نگاہ سے رجو کے کر لیا۔ اور جمہور سحابہ و تابعین کے ذہب سے فضیات کا حقق ہوا تو پہلے گات نگاہ سے رجو کے کر لیا۔ اور جمہور سحابہ و تابعین کے ذہب سے اور سواب کے کہ تابعی کے دور کی کر لیا۔ اور جمہور سحابہ و تابعین کے ذہب سے دور تو کہور سے دور تو کہور کو کو کر اور کا کر ایا۔ اور جمہور سحابہ و تابعین کے ذہب سے دور تو کی کر ایا۔ اور جمہور سحابہ و تابعین کے دور تو کی کر ایا۔ اور جمہور سحابہ و تابعین کے دور تو کی کر ایابہ و تابعین کے دور تو کر کر تابعی کی کر تابعی کے دور تو کی کر تابعی کے دور تو کی کر تابعی کے دور تابعی کر تابعی کی کر تابعی کر تابعی کی کر تابعی کر ت

### marfat.com

اتفاق کرلیا۔ پھر بہ اتفاق اہل مذاہب اربعنسل درنسل یبی عقید در بااور پہلے پچھلوں کو اس بات کی تلقین وروایت کرتے رہے کتابوں میں اسی عقیدے کی اشاعت ہوتی رہی ،محراب و منبر سے اسی نظر بے پر وعظ ہوتے رہے، اور محافل و مجانس میں باانگیراس بات کا اعلان ہوتا ر با،اور بیسلملہ آج تک جاری ہے۔

اے دین حق کے متلاثی اور اسمہ ہدایت کے پیرو کار مسلمان جب تو اس تقیقت ہے آگاہ ہوگیا۔ تو تیرے دل کو کیسے گوارا ہوگا؟ کہ تو اس عظیم امت کے سحابہ کرام ، تا بعین عظام ، اولیا نے امت القیائے ملت مجتبدین دین ، علائے شرع مین اور دینی و دنیاوی امور کے ماہر مرواروں اور تقلمندوں کے اجماعی عقید ہے کو خطاء قرار دے گا۔ کیا تیم نے خیال میں القد تعالی اس سے داخی ہوگا یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش : وں گیا ایک اعلام ساوات اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش : وں گیا ایک اعلام ساوات اللہ بیت کرام اس طرز عمل کو پہند فرما کیں گے؟ حاشاہ کلا

جبال تک خلافت کا تعلق ہے حطرت علی اور حضرت عثان رضی اللہ خبمااس کے لئے وو برابر کے امیدوار سے ،گر حضرت عثان سبقت لے گئے اور حضرت علی بیم علی سبقت لے جانے تو حضرت عثان ان کی پیروی کرتے ،ان دونوں کے فضیات میں باہم قریب ہونے اور دونوں کی خلافت کے لئے المیت کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کے المیت کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کے المیت کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند حضرت عمر رضی اللہ عند کی افضیات جانے جس طرح حضرت کی ذمہ داری سونیت ،گر حضرت عمر رضی اللہ عند کی افضیات جانے جسے تو ضرور اسے خلافت کی ذمہ داری سونیت ،گر انہوں نے کئی گئے خصیص نہ فر مائی اگر جانبداری جائز ہوتی تو حضرت عمر ،حضرت علی ،کوتر جی انہوں نے کئی گئے خصور سے رشتہ داری کا معاملہ تو الگ ہے ،حضور سے رشتہ داری کا معاملہ تو الگ ہے ،حضر سے سیدہ فاطمہ حضر سے علی کی زوجہ محتر مہ اور اہل بیت نبوت کی داری کا معاملہ تو الگ ہے ،حضر سے سیدہ فاطمہ حضر سے علی کی زوجہ محتر مہ اور اہل بیت نبوت کی دالہ ہیں۔

اگرتم بیہوال کرو کہ حضرت بنان اور حضرت علی رضی القدعنہمائے ساتھ کچھاوراوگوں کے نام بھی منصب خلافت کے لیے تجویز ہوئے اس لئے دونوں حضرات پرالمیت خلافت منحصر ندر ہی۔

ہم اس کے جواب میں تمہیں گے کہ ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنداس کے متعلق بخو بی جانتے تنے کہ خلافت ان دونوں کے درمیان منحصر ہے مگر ریکھی جانتے تنے کہ بنو ہاشم اور بنوامیہ کے درمیان شدید سیاس کشکش ہے اس لئے انہیں اندیشہ ہوا کہ کسی ایک کا نام تجویز کرنے ہے تهمیں دونوں قبیلوں کے درمیان فتنہ نہ بیدا ہوجائے چنانچہان کے ساتھ دوسر ہے اہل لوگوں کو شامل کردیا تا کہ ایک مجلس شوری وجود میں آجائے اور وہ جس پراتفاق کرے تو امت اس ہے راضی ہوجائے پھرابیا ہی ہوا ،الحمد ہللہ ساری امت نے خلافت عثان کو پہند کرلیا ،حضرت علی اور دیگر اہل بیت کرام نے بھی ان کی بیعت کر لی ،اور ہمیشہ ہرمعالمے میں ان کی کامل اتباع اور مد د کی ، یہاں تک کہمصراور عراق میں خارجیوں اور شریبندوں کا ظہور ہوا اور انہوں نے آ ب كوشهيد كرديا ،اس ظالمانه فعل مين صحابه اورابل بيت مين سي كى في قاتلين كاساته نديا بلكه حضرت عثمان رضى الله عنه كا د فاع كريتے رہے تا آ تكه حضرت عثمان كى شہادت اور قاتلين عثمان کی سقاوت کا خدائی فیصلہ پوراہواحضر تعثمان کی شہادت کے بعدحضر ت علی کے دست مبارک برخلافت کی بیعت کی گئی کیونکہ خلافت اب انہی کے لئے مخصوص ہو چکی تھی۔اس وقت حضرت طلحه حضرت زبیراور حضرت سعد بن الی و قاص (ممبران شوری) ابھی موجود ہے مگرکسی کے دل میں نہ آئی کہ حضرت علی کی موجود گی میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں ،اس ہے اس وانشم ندانہ فیصلے کی صحت کاعلم ہوا جس میں حضرت عمر حضرت عثان وعلی کے ساتھ دوسر ہے اسی ب کوبھی شامل کیا،اورمیرے خیال میں کسی مورخ نے اس دلیل کا ذکر نہیں کیا۔

میں نے ایک خواب و یکھا جس میں حضرت عثمان کی حضرت علی برفضیلت کی طرف اشارہ تھامیں نے اس خاتمہ کتاب میں ذکر کیا اور یہ تیسویں حکایت ہے اس کی طرف رجوع کرو،اللّہ تعالیٰ میری اورتمہاری ہدایت کا مالک ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

#### marfat.com

## خلافت علیؓ اور حضرت علیؓ کے خلاف صف آراء ہونے والے صحابہ کرامؓ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد سحابہ کرام اور تابعین میں سے
ار باب بست و کشاء جمع ہوکر حضرت علی مرتضی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور خلافت کے
لیے بیعت کی ، کیونکہ خلافت آپ کی ذات اقد س میں مخصر ہو چکی تھی اور آپ کے بہ ثار
فضائل کی وجہ سے آپ کی موجود گی میں اب کوئی اور اس کا حقد ار نہ تھا۔ آپ سابقین اسلام
میں سے تھے بھی بتوں کی پوجانہیں کی ، آپ ان دس سحابہ کرام میں شامل سے جنہیں نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بیثارت دی۔ حضور کے بیچازاد بھائی اور داماد تھے۔ حسنین کے
پدرگرای آل طہادت کے جدا مجدر بانی عالم نامور شجاع ، قابل تعریف زاہداور مشہور ومعروف
خطیب تھے آپ کا شاران لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے قر آن حکیم جمع کیا اور اسے حضور کے
سال مذرور ھا

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت فر مائی تو آپ کی چندون مکہ کرمہ میں تھیر نے کا حکم دیا تاکہ آپ اہل مکہ کی امائیں (جو کہ حضور کے پاس پر ی تھیں) مالکان کولوٹا دیں اور پیچھے سے آملیں، چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ ہجرت کی رات، جبکہ مشرکین مکہ حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کے قبل کے لیے گھات میں جیٹھے تھے، حضور اسرتا ناز پرسو گئے اور اپنے آپ کو جانٹاری کے لئے چیش کر دیا، آپ سوائے خودہ توک کے تمام غزوات میں حضور کے محمور کے مان میں جنوں میں حضور کے میں حضور کے میں حضور کے جم قدم رہے غزوہ ہوک میں حضور نے آپ کومدینہ کا حاکم بنایا اور فر مایا کے ہم قدم رہے غزوہ ہوک میں حضور نے آپ کومدینہ کا حاکم بنایا اور فر مایا میں بیارون علیہ السلام کو حضر سے موری علیہ ابسلام کو حضر سے موری علیہ ابسلام

marfat.com

میں سب سے پہلے مشرکوں کوللکارا اور سامنے آنے والے کوڈ ھیر کر دیاغز و واحد میں سولہ زخم کھائے اورغز وہ خندق میں عرب کے مشہور بہا درعمر و بن و دکو بینج دیا اور اسے تہدینے کیا۔

نجی اکرم سکی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر بالحضوص خیبر کے دوز حضرت علی کو علم عطافر ہایا اور چیش گوئی فرمائی کہ فتح علی کے ہاتھ پر ہوگی ، نیز آپ کے بارے میں توصفی کلمات فرمائے تو علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول علی سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ تحسین کی حدیث ہے۔ پھر سب پچھ حضور کے ارشاو کے مطابق ہوا، آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا اور مسلمانوں نے قلعہ میں داخل ہو کر اسے فتح کر ڈالا بعد میں واجل ہو کر اسے فتح کر ڈالا بعد میں جا لیس آ دمی اس دروازے کو نہ اٹھا سکے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ در نیج برکو ڈھال بنا کر لڑتے رہے تا آ فکہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطافر مائی پھر آپ نے دروازہ اٹھا کر پھینک دیا جے بعد میں آٹھ آ دمی کوشش کے باوجود نہ اٹھا سکے بی آپ کے ایسے فضائل و کمالات اور قابل فخر میں آٹھ آ دمی کوشش کے باوجود نہ اٹھا سکے بی آپ کے ایسے فضائل و کمالات اور قابل فخر کارنا مے ہیں جن کے اصاط سے زبان قلم عاجز اور دامان کتاب نگل ہے۔

مگران فضائل ومناقب کے باوصف آپ کا عہد خلافت ہے سکونی کا شکار رہا، اور ہر طرف ہے پر بیٹانیوں اور مصیبتوں نے آپ کو گھیر ہے رکھا۔ اگر تقدیر الہی ہیں آپ کے لئے امن وسکون ہوتا اور امت پہلے خلفاء کی طرح آپ پر کائل اتفاق کرتی تو آپ خلافت کے معاملات سنوار نے ، فتو حات کا دائر ہ وسیح کرنے اور اسلام کو دور دراز علاقوں تک پھیاا نے ہیں اپنے پیش رووں سے ہرگز پیچھے ندر ہے ، مگر جس وقت آپ نے زمام خلافت تھامی، اس میں اپنے پیش رووں سے ہرگز پیچھے ندر ہے ، مگر جس وقت آپ نے زمام خلافت تھامی، اس وقت امت کی کیے جہتی میں رخنہ پڑ چکا تھا شہاوت عثان رضی اللہ عنہ کے باعث شیراز وَ امت مجھر چکا تھا اور لوگ اختلاف آراء و اغراض کی وجہ سے مختلف گر ہوں میں تقسیم ہو چکھے تھے۔ آپ فتنہ کا سوراخ ایک طرف سے بند کرتے تو ووسری طرف سے کھل جاتا۔ یہاں تک کہ آپ فتنہ کا سوراخ ایک طرف سے بند کرتے تو ووسری طرف سے کھل جاتا۔ یہاں تک کہ زبیر رضی اللہ عنہا دھرت عائش رضی اللہ عنہا کی معیت میں ایک لشکر جرار کے ساتھ صف آراء نہر رضی اللہ عنہا حضرت عائش رضی اللہ عنہا کی معیت میں ایک لشکر جرار کے ساتھ صف آراء نور جس کا نتیجہ جنگ جمل کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ لوگ قاتلین عنمان سے انقام لینے کا ہوئے۔ جس کا نتیجہ جنگ جمل کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ لوگ قاتلین عنمان سے انقام لینے کا ہوئے۔ جس کا نتیجہ جنگ جمل کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ لوگ قاتلین عنمان سے انقام لینے کا ہوئے۔ جس کا نتیجہ جنگ جمل کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ لوگ قاتلین عنمان سے انقام لینے کا

#### marfat.com

مطالبہ کررے تھے جبکہ قاتلین آپ کے لئنکر میں روپوش ہو چکے تھے۔اور آپ اس خوف ہے انہیں حوالہ کرنے پر آ مادہ نہ ہوئے کہ نہیں فتنہ بڑھ نہ جائے۔اس جنگ میں فریقین کی بہت بری تعداد کام آئی جس میں حضرت زبیر اور حضرت طلح بھی شامل تھے۔ جنگ کے بعد آپ نے سیّدہ عائشہ رضی اللّٰہ عنہا کوعزت واحرّ ام کے ساتھ مدینہ منورہ واپس کیا۔اوریہ واضح ہے کہ یمی لوگ آپ کی نصرت وحمایت کے زیادہ سز اوار تنے۔ مگر قضائے البی کے سامنے عقل فائدہ دیتی ہے نہ نظر۔ جب قضاء آتی ہے آئکھ اندھی ہوجاتی ہے۔ جنگ صفین میں جنگ کا پانسہ آپ کے حق میں بلتنے ہی والا تھا کہ نیزوں پرقر آن لہرانے اور کتاب اللہ ہے فیصلہ كرانے كى تدبير نے كھيل بگاڑ ديا اور دونوں فريق اپنے اپنے ٹھكانوں كى طرف لونے فيصله تحکیم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔لشکریوں نے فیصلہ تحکیم مانے ے انگار گردیا اور وہ آمادہ بغاوت ہو گئے۔ اس لئے آپ کوایئے ہی لشکر سے بغاوت کرنے والےگروہ کےخلاف نبردآ ز ماہونا پڑا۔ادھرشام میں شام فو جیں حضرت امیر معاویہ رضی اللّٰہ عنعرکی زبر قیادت خون عثان کے انتقام کے مطالبے پرمتحد ومتفق تھیں۔اس طرح حضرے علی رضی انند عنه کا دور حکومت وخلافت بدامنی کا شکارر با۔اور معاملات سدھرنہ سکے۔ یہاں تک کہ بدلفتر را البي آب ايك بدبخت خارجي عبد الرحمٰن بن مجم كے ہاتھوں شہيد ہوئے۔ان عجيب و غریب احوال کی حکمت پوشیدہ ہے۔ جبکہ ظاہری سبب وہ ہے جومیری کوتاہ فکریر ظاہر ہوا اور میں نے حوالہ قلم کردیا۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

علوى خلافت مين بنظمي كي حكمت

امیر المونین حفرت علی المرتفیٰی رضی اللہ عند کے دور خلافت میں بنظمی کی باطنی حکمت، واللہ اعلم یہ ہے کہ ایک گروہ آپ کی محبت میں انتہائی عالی اور آپ کے 'النہ' ہونے کا عقیدہ رکھنے والا تھا۔ جیسا کہ فرقہ نصیر یہ ہے۔ اس گروہ کے افراد اب تک موجود ہیں اور آپ کی الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس عقیدے کا سنگ بنیاد آپ کے دور خلافت میں پڑچکا تھا۔ آپ کو علم ہوا تو آبیں بارگاہ خلافت میں طلب کر کے تو بہ کا تھم دیا اور جنہوں نے انکار کیا آبیں آپ کو علی ہوا تو آبیں بارگاہ خلافت میں طلب کر کتو بہ کا تھم دیا اور جنہوں نے انکار کیا آبیں آپ کو میں کھینکوا دیا۔ اس مزا پر کہنے لگے۔ اب تو حقیقت میں ہمارا عقیدہ پختہ ہوگیا ہے کہ آپ خدا ہیں۔ کیونکہ آگ کی مزادینا تو صرف خداکی شان ہے۔

ان بدبختوں نے محبت علی رمنی اللہ عند میں مبالغہ سے کام لیا اور آپ کی طرف ایسے ایسے ایسے اوصاف منسوب کئے جوانمیائے کرام کے ساتھ خاص ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا خاصہ ہیں ان کا ایک شاعر ابن معتوق کہتا ہے۔

عُنُوةُ الدِيْنِ صَفُوةُ الْمُعَلَاقِ
دين كَي كره اور خالق كا انتخاب بين سفطالِ مُقَدِّدُ الْاَدُزَاقِ
اسطَالِ مُقَدِّدُ الْادُزَاقِ
اور خلوق كرزق مقدر مُم رائے والے
دُبُ عَنْهُ حِسَابُ ذُودِ قَاقِ
دُبُ عَنْهُ حِسَابُ ذُودِ قَاقِ

مَنِدُ الْآوُمِياءِ مَوْلَى البَرَايا حفرت على ادمياء كردار بخلوق كآقا مَهْبَطُ الْوَحْي مَعْدِنُ الْعِلْمَ وَالآف مَهْبَطُ الْوَحْي مَعْدِنُ الْعِلْمَ وَالآف آ ب وحى كركز ومهبط علم وفضل كى كان عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا يَعْ مَا بِغِيب وشهادة كعالم بين آ بغيب وشهادة كعالم بين

ان اشعار میں اگر چہ تا ویل ممکن ہے تا ہم ظاہری پہلو دعوی الوہیت کا آئینہ دار ہے یہ بات اللہ تعالی علم از لی میں تھی کہ می کولوگ حضرت علی رضی اللہ عند کے بارے میں اس تشم کے غلط عقید ہے رکھیں مے۔ اس لئے امور خلافت میں آپ کی ناتو انی ، بے بسی اور بجز کا اظہار

#### marfat.com

فرمایا تا کہ معلوم ہوجائے کہ اگر آپ کے پاس خدائی قوتیں ہوتیں، جیسا کہ ان گراہوں کا عقیدہ ہے۔ تو آپ مزاحمت کرنے والے اور امور خلافت کو درہم برہم کرنے والے خالفوں کو تباہ و برباد کر دیتے اور ان مشکل کمحات میں اپنی خدائی قوتوں کا ضرور استعال کرتے ، کیونکہ ایسے مواقع پر توت وطافت ہونے کے باوجود استعال نہ کرنامحال بات ہے۔

آ ب اپنی رعایا کومنظم کرنے اور امور خلافت میں پڑے رخوں کو بھرنے سے عاجز رہے۔ جبکہ خالفین کی تعداد وقوت میں اضافہ ہوا۔ اور وہ آ پ کے خلاف صف آ را ، رہ آ پ نے اگر چدا کیے گر کامیا بی کا مرحلنہ نے اگر چدا کیے گر کامیا بی کا مرحلنہ آ یا۔ تقدیر البی حضرت امیر معاوید رضی اللہ عنہ پر مہر بان ہوگی اور ان کے لئے سریر آ رائے سلطنت ہونے کے اسباب آ سان کر دیے۔ یہاں تک کہ قریش اور عرب کے دیگر بڑے قباک ان کی قیادت میں جمع ہو گئے۔ اور ان کے معاملات مضبوط و متحکم ہوتے چلے گئے جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ضعف اور پر اگندگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تا آ نکہ آ پ نے جام شہادت نوش کرلیا یہی وجہ ہے کہ جب آ پ ایپ انشکر کی مخالفت اور نافر مانی مشاہدہ نے جام شہادت اور معاویہ رضی اللہ عنہ کہ جب آ پ ایپ انشکر کی مخالفت اور نافر مانی مشاہدہ فرمات اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دجب آ پ ایپ انشکر کی اطاعت وفر مانبر داری و کیمنے تو افسوس فرمات اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئیکر کی اطاعت وفر مانبر داری و کیمنے تو افسوس سے کہ

''سجان اللہ! میراضم نہیں مانا جاتا۔ جبکہ امیر معاویہ کی فرمانبر داری کی جاتی ہے۔''
آپ کی چوتھی خلافت ہونے کی ایک باطنی حکمت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کواپی باری سے پہلے خلافت مل جاتی تو کوئی آپ کوامسل مقام پر نہ بجھتا (بلکہ مافوق الفطرت انسان یا غدائی صفات کا حامل خیال کرتا) کیونکہ پہلی تین خلافتوں اور آپ کی چوتھی خلافت کے (امن وامان) کے حالات میں زمین آسان کا فرق ہے۔

ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ اگر خلا دنت صرف احق لوگوں کے ساتھ مخصوص ہوتی اس طرح کہ ان کے سواکوئی اس منصب پر فائز نہ ہوسکتا۔ تو اس زمانہ میں ہزار دں اہل بدر واحد اور اہل بیعت رضوان الیسے موجود تھے۔ جن کی حضرت امیر معاویہ رضی القد عنہ پر فضیلت

ٹابت تھی۔ اس طرح فاضل کی موجودگی میں مفضول کی خلافت و امامت جائز نہ ہوتی۔
حضرت علی رضی اللہ عند تو بالا تفاق سب کے سردارادراس دفت سب سے افضل تھے۔ اس کے
باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ عند کو اسباب مہیا ہو گئے اور وہ کامیاب حکمران ٹابت ہوئے
جب کہ حضرت علی رضی اللہ عند افضل ہوتے ہوئے بھی مقبور و مجبور شہید ہوئے۔ جبرانی ہے کہ
اس عاجزی و نا تو انی کے باوجود بہت سے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانتے ہیں۔ جیسے
شام میں نصیری ہیں اور بلائے جم میں دوسرے گروہ ہیں۔

اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کوخلفائے ٹلا شرضی اللہ عنہم کی طرح اقتد ارماتا ، تمام رعیت منظم ہوتی اور ان جیسی فتو حات حاصل ہوتیں تو اندیشہ تھا کشر تعداد میں لوگ آ ب کو' خدا' مان کر گراہ ہوتے کیونکہ آ پ کی ذات مقدر میں بے کرال علم ، ظاہرانوار روشن اسرار اور بے مثال فصاہت جمع تھی جس سے عقلیں متحیر اور دہشت زدہ ہوجاتی جیں۔ کچھلوگ کہتے ہیں کہ ان کمالات کا فرد واحد میں جمع ہونا ممکن نہیں۔ اسی لئے بعض کم عقل آ پ کے بارے میں گراہی کا شکار ہوئے (اور آ پ کو خدا سمجھ بیٹھے) یہ ہے امام کبیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بجز کی حکمت اور آ پ سے کم رحبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قوت کا راز ، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے ، وہ این محلوق میں جوچاہتا ہے کرتا ہے اور اصل حقائق کا ای کوغل

خلافس مرتضوى ميس عدم استحكام كاظاهرى سبب

حضرت علی المرتضی رضی الله عنه کی خلافت کے غیر متحکم ہونے کا ظاہری سبب حضرت عثان رضی الله عنه کی شہادت ہے اور اس پر مرتب ہونے والے مفاسد ہیں۔ جس کا بتیجہ صاف ظاہر ہے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنوا میہ کے سردار تنے اور ایا م جاہلیت میں بنوا میہ کا بنو ہاشم کے ساتھ سیاسی اختلاف تھا۔ انہیں بنی ہاشم کے مقابلہ میں زیادہ گروہ بی حمایت حاصل تھی بنو ہاشم کم عصبیت کے حامل تھے۔ پھر بنو ہاشم میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہیں اس عظیم فضیلت وعظمت پر حسد بھوا کیونکہ اس منصب کا حصول ان کے بعثت ہوئی تو انہیں اس عظیم فضیلت وعظمت پر حسد بھوا کیونکہ اس منصب کا حصول ان کے

#### marfat.com

اختیار میں نہ تھا۔ ای وجہ سے ان میں سے اکثر لوگ عرصہ در از تک اسلام سے دور رہ اور حق گی خالہ سے کرتے رہے۔ انہوں نے بدر ، احد اور خند ق میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی اور فنج کہ تک بنوقریش کے ساتھ شرک وعناو پر اصر ارکیا۔ جب مکہ فنج ہوا تو انہوں نے مخلوب و مقہور ہوکر سیاسی اور دبی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے حوالے کر دی۔ اس وقت ان کا ترکش تیروں سے خالی ہو چکا تھا اور وہ مقابلے کی تاب ندر کھتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلہ رحی اور عزت کا سلوک کیا۔ ان ندر کھتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلہ رحی اور عزت کا سلوک کیا۔ ان کے قیدی رہا کر دیے اور ان کے اموال لوٹا دیئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' جاؤتم آزاد ہو ہتم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔''

حضوراً کرچاہتے تو غلامی کی ذلت ان پر مسلط کر دیتے اور وہ غلام بن جاتے اور اپنے اموال سمیت نظر اسلام بھی بطور غیرت تقییم ہوتے۔ محراً پ نے ان کومعاف کر دیا اس وجہ سے وہ مجبوراً اسلام لے آئے لیکن ان کا اسلام لا تا برضا ورغبت نہ تھا، پھر وہ غزوہ حین تک حضور کی پیرو کی کرتے رہے آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبلی تالیف کے لئے بہت سامال غیرت انہیں عطافر مایا۔ تا کہ ان کے دلول بھی اسلام راسخ ہوجائے۔

ابوسفیان اوراس کے دونوں بیٹے یزید اور معاویہ نوامیہ کے سردار تھے حضور ملی اللہ علیہ ملم نے ان بھی سے ہرایک کوسوسو اونٹ اور بھائیس اوقیہ جاندی عطافر مائی جبکہ سابقین اسلام کے مالدارو نادارافراد کوا تنامال عطافیوں فر مایا۔ آپ نے بعض سرداران قریش کوا تنامال فغیمت عطافر مایا اوراس قدر لطف و کرم کیا کہ ان کے ایمان قوی ہو مجے اور ان کے اسلام میں فغیمت عطافر مایا اوراس قدر لطف و کرم کیا کہ ان کے ایمان قوی ہو مجے اور ان کے اسلام میں حسن پیدا ہو گیا۔ جس کا متبجہ یہ ہوا کہ انہوں نے راہ خدا میں جہاد کاحق اوا کیا اور اپناسب پچھ حضور کی ذات ہے نجماور کیا۔

اس معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجو کی فرمائی تا کہ وہ راہ ہدایت پرآ جائیں اور اسلام کی تعظمت ان کے دلوں میں رائخ ہوجائے۔اس لطف وکرم کی ایک اور وجہ یہ مقمی کہ وہ آپ کے قریبی رشتہ دار اور قبیلے کے سردار تنے اور ان کی ہدایت وفر مانبر داری سے

بہت سے لوگ ہدایت یا ب ہو سکتے سے جوایا م جاہیت میں ان کے فرما نبردار، رشتہ داراور تعلق دار سے ۔ پھر بھرہ تعالیٰ ان کے اسلام میں کمال پیدا ہوگیا انہوں نے بی اگرم سلی اللہ علیہ دسلم اور حضور کی حیات اور حضرات شخین رضی اللہ عنہ اک معیت میں جہاد فی سیل اللہ کاحق ادا کیا اور حضور کی حیات طاہر کی اور اس کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے لئے زبردست کارتا مے سرانجام دیئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی عزید افزائی کرتے اور دلوگ فرماتے ، اور ان میں سے فوجوں کے سہسمالا رمترر کرتے سے ۔ آ ب نے بی بن یہ بن ایوسفیان کوشام کے حاذیر دومیوں کے خلاف سے سالا ربتای۔ جوخلافت فاروق اعظم تک اس منصب پر فائز رہے۔ بزید کے وصال کے بعد ان کے بھائی معاویہ سالا رمتر رہوئے جو خلافت عراضی اللہ عنہ کے اوافر سے لے کرخلافت عثانی تک ہیں سال امیرشام رہے۔ خلافت عراضی اللہ عنہ کے اوافر سے لے کرخلافت عثانی تک ہیں سال امیرشام رہے۔

سیرداران بنوامیت خین کی خلافت میں مطبع اور فرمانبرداررہ اورراو خدا میں جہاد کا حق ادا کرتے رہے۔ خلافت عمان بن عفان رضی اللہ عند میں تو اور بھی وفاداری اور فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا کیونکہ ان سے رشتہ داری کا تعلق تھا۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے آئیس حکومت کے اعلی مناصب ذیئے اور سید سالاری کا عہدہ سونیا۔ جس کا حق ادا کرتے ہوئے انہوں نے بہت ی فتو حات کیں۔ اور امت محمد ہے کے قابل قدر خدمات سرانجام دیں۔

سیم ہے کہ ان سے بعض افرشیں بھی ہوئیں۔ گراللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کا دامن بہت وسیع ہے۔ ان لفزشوں کے باعث لوگوں کے دلول میں ان سے نفرت بیدا ہوگی اور وہ ان کے خلاف زبانِ طعن کھولنے گے اور ان کی عظیم نیکیوں۔ عام منافع بخش باتوں۔ ایشیاء افریقہ اور جزائر المحار کی گراں قد رفتو حات کونظر انداز کرنے گے۔ حضر ت عثان رضی اللہ عند کو ان پر تقید پہند نہ تھی۔ کیونکہ ان کے خیال میں اسلام کی زبر دست اشاعت اور عظیم فتو ہات کا سہرہ ان کے سرتھا۔ صرف رشتہ داری ہی کا تعلق بان کے پیش نظر نہ تھا۔ اس وجہ سے مقرضین و باقد ین کی نفرت و کراہت کا سلسلہ حضرت عثان تک پھیل گیا اور وہ مصر وعراق سے باغیوں ناقد ین کی نفرت و کراہت کا سلسلہ حضرت عثان بر نقد پر الی ان باغیوں غارجیوں اور فاستوں کے دستے اکھے کر لائے بھر حضرت عثان بوتھ پر الی ان باغیوں غارجیوں اور فاستوں

#### marfat.com

فاجروں کے ہاتھوں درجہ شہادت پُر فائز ہوئے۔ آپ کی شہادت سے امت محدید کونا قابل تلافی نقصان پہنچا۔اورفتنوں ادر کروہ بندیوں کا درواز مکمل کیا۔

حطرت علی الرتفنی رضی الله عند کی بیعت خلافت کا انعقادان دہشت تاک حالات اور فتنوں کے طوفان میں ہوا۔ ہر طرف اختلاف کی آگ بحر کنے لگی اور الی جنگوں کا سلسلہ شروع ہواجن سے اسلام اور الل اسلام کوشد بید نقصان پہنچا۔ جس کی تلائی تیا مت تک نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے ہو انقصان وصدت اسلامی کا پارہ پارہ ہو نا اور فرجوں اور فرقوں کا وجود میں آتا ہے۔ بینقصان قیا مت تک ہوتار ہے گا۔ کیونکہ ہرگروہ دوسرے سے نفرت کرتا ہے اور اس کی کی تعلیل و تعسین کرتا ہے کی لوگ تو حقیقتادائرہ اسلام سے لکل گئے ہیں۔ جسے نعسیری ہیں، اور کی تعملیل و تعسین کرتا ہے کی لوگ تو حقیقتادائرہ اسلام سے لکل گئے ہیں۔ جسے نعسیری ہیں، اور کی محمر سے بینوں محمر سے ابو بھر محمر سے مرت عثمان ، حضر سے ابو بھر بھر سے مرت عرب محمر سے نعش و عداوت کی وجہ سے مرت کی اور ام المونین سیدہ عائش صدیقہ (رضی اللہ عنہ مو عنہا) سے بغض و عداوت کی وجہ سے مرت کی مرائی میں جتلا ہو گئے ہیں۔

جہاں تک فرقہ مفعلہ کا تعلق ہے یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عند کی تمام صابہ کرام رضی اللہ عنہم پر فضیلت کے قائل ہیں گرصحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر زبان طعن دراز نہیں کرتے ندان کی تکفیر کرتے ہیں۔ ان کا معالمہ آ سان ہادر طاہری طور پر ان کے بلئے عذر کی گنجائش بھی ہے کوئکہ حضرت علی رضی اللہ عند کے دینی فضائل ذاتی اور دینوی کمالات ایسے ہیں جن کے تصور ہی سے عقلیں ورطہ حمرت میں پہ جاتی ہیں۔ ان کا احاطہ اور شار میکن نہیں۔ گراس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عند چوشے خلیفہ ہیں جوآ دی آپ کو خلفائے علاقہ پر تقدیم و فضیلت باوجود حضرت علی رضی اللہ عند چوشے خلیفہ ہیں جوآ دی آپ کو خلفائے علاقہ پر تقدیم و فضیلت دے وہ وہ جمور امت کے نزویک بوتی ہے۔ گراس کی یہ بدعت خلیف بدعت ہے ہیں کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اس کے بدختی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عند سے لے کرآج تک جمہور سلف و خلف کے نظریات کی خالفت کی ہے۔ حالانکہ سلف صالح کو زیادہ تھا کہ بارگاہ رسالت ہیں کس کا قرب زیادہ تھا اور اہم معاملات میں کس سلف صالح کو زیادہ علی کرتے تھے۔ وہ وجوہ فضیلت کو خوب سمجھتے تھے اور جانے تھے کہ زیادہ کرنے دیادہ تھا در جانے تھے کہ زیادہ علی کرنے تھے۔ وہ وجوہ فضیلت کو خوب سمجھتے تھے اور جانے تھے کہ زیادہ علی کرنے تھے۔ وہ وجوہ فضیلت کو خوب سمجھتے تھے اور جانے تھے کہ زیادہ علی کرنے تھے۔ وہ وجوہ فضیلت کو خوب سمجھتے تھے اور جانے تھے کہ زیادہ علی کرنے دیادہ تھا در جانے تھے کہ زیادہ علی کرنے دیادہ علی کرنے دیں۔

پر بیبزگارادرخداترس کون ہے؟ بالخصوص مہاجرین دانصار میں ہے؟ کیونکہ حالت امن و جنگ میں وہ بارگاہ رسالت کے حاضر باش تھے۔ بعد کے زمانے کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آگاہ ہے اور وہ ان سے زیادہ مقامات فضیلت کو جانتا ہے یا اپنے آپ کوصحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ مقی اور خدا ترسیم میں اللہ عنہم سے زیادہ مقی اور خدا ترسیم میں اللہ عنہم سے زیادہ مقی اور خدا ترسیم میں اللہ عنہ میں العقل اور بیہودہ ہے۔

مرسیم میں ہے۔ تو ایسا شخص فاس العقل اور بیہودہ ہے۔

مرسیم میں ہے۔ تو ایسا شخص فاس العقل اور بیہودہ ہے۔

مرسیم میں ہے۔ تو ایسا شخص فاس العقل اور بیہودہ ہے۔

مرسیم میں میں اللہ م

marfat.com

## خاتمه صحابه کرام رضی الله عنهم کی فضیلت وعظمت اور دشمنان صحابه کے بُر ہے انجام پر دلالت کرنے والی حکایات ومنامات

میں نے ان حکایتوں اور خوابوں کو اپنی کتاب "سعادۃ الدارین" اور دیگر قابل اعتاد کتابوں سے نقل کیا ہے۔ مثلاً اہام شعرانی رحمہ اللہ تعالی اور اہام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی کی کتابوں سے جو حکایت کی کتاب کی طرف منسوب نہیں ہے۔ سجھے لیجئے کہ وہ اہام ابوعبد اللہ محمد کتابوں سے جو حکایت کی کتاب "مصباح المظلام فی استعیشین بخیر الانام" سے ہاخوذ بن معمان تامین میں اس کاب سے بہت استفادہ کیا ہے۔ کوئکہ ہے۔ میں نے اپنی کتاب سعادۃ الدارین علی اس کتاب سے بہت استفادہ کیا ہے۔ کوئکہ اس کے مصنف بہت بوے اہام ہیں جن بی جانبی طلاح قدر اور کثر سے فعنل کے باحث ان کی صحب نقل پراعتاد کیا جاتا ہے۔

آغاز کلام میں نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بچھ خواب نقل کے جاتے ہیں۔ یہ خواب می است میں آئے ہیں اور خلفائے راشدین کی نعنیات اور تر سیب خلافت پر دلالت کر انتہائیں۔

ا۔ حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ بھی نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے ستاکہ

"میں محواستراحت تھا کہ میر سے پاس دودھ کا بیالہ لایا محیا جے بھی نے سیر ہوکر ہیا۔

یہاں تک کہ سیرانی کا اثر ناخنوں سے طاہر ہونے لگا۔ پھر جَو تھے رہا۔ وہ میں نے عمر رضی اللہ عند بن خطاب کوعطا کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منے ہوجی ایا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم آب نے اس کی کیا تعبیر فر مائی ہے۔ فر مایا اس سے مراد علم ہے (بخاری)"

علیہ وسلم آب نے اس کی کیا تعبیر فر مائی ہے۔ فر مایا اس سے مراد علم ہے بدن پر لمبی اللہ علیہ وسلم نے حضر سے عمر رضی اللہ عنہ کے بدن پر لمبی میں دوز بین پر تھسٹ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر "کمال کے میں دیکھی جوز بین پر تھسٹ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر "کمال کے میں دیکھی جوز بین پر تھسٹ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر "کمال

marfat.com

دین'سے کی۔

س- حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور سیّد عالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا '' میں خوابِ ناز میں تھا۔ ویکھا کہ لوگ مجھ پر پیش کئے جارہے ہیں اور ان کے جسموں پر میشیس ہیں جن میں سے پچھ سینوں تک پہنچتی ہیں اور پچھان سے کم ،عمر رضی الله عنه بن خطاب گزر ہے تو ان کی تمیض درازی کی وجہ سے تھسٹ رہی تھی۔ صحابہ کرام رضی الله عنه بن خطاب گزر ہے تو ان کی تمیض درازی کی وجہ سے تھسٹ رہی تھی۔ صحابہ کرام رضی الله عنه بے ذین '۔

۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا
''میں نے حالتِ خواب میں اپنے آپ کوایک کوئیں پر دیکھا۔ اس پرایک ڈول تھا جس
کے ذریعے میں نے جتنا اللہ نے چاہا۔ پانی کھینچا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
نے اس ڈول کو پکڑ کرایک یا دو ڈول کھینچے۔ مگر کھینچنے میں پچھ کمزوری تھی۔ اللہ تعالی ابو بکر
رضی اللہ عنہ کی مغفرت فر مائے۔ پھروہ ڈول بڑھ کر بڑا ہو گیا۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مغفرت فر مائے۔ پھروہ ڈول بڑھ کر بڑا ہو گیا۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھام کر پانی نکالنا شروع کیا تو اسے زور سے نکالا کہ کوئی شخص ان کی طرح عبقری اور طاقتو رنظر نہیں آتا تھا۔ ان کے کھینچے ہوئے پانی سے لوگوں نے بی بھر کر پیا یہاں تک کہ اونڈں کے لئے حض بھی بھر لئے (بخاری مسلم)

ال حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ڈول کھینچنے میں کمزوری سے مرادان کے عرصہ خلافت میں کمی اور منکرین ومرتدین کے ساتھ محاذ آرائی کی مصروفیت ہے حضور کے ارشاد "اللہ ابو بکر کی مغفرت فرمائے" میں نقص شان نہیں نداس میں اشارہ ہے کہ آپ سے کوئی گناہ صادر ہوا۔ بلکہ اہل عرب ایسے کلمات بول جال میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں۔ توبت یمینه قاتله الله اس کا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ اللہ اسے مارے۔

علمائے كرام فرماتے ہيں:

بیخواب ان عظیم واقعات وحوادث کی تصویر ہے جو دونوں خلیفوں کے لئے ظاہر ہوئے اور لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ بیرسب حضور کا فیضان ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

### marfat.com

صاحب امر (نبوت در سالت) ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کارِ نبوت کو بطریق احسن پائے شکیل تک پہنچایا اور دین کے اصول مقرر فرمائے۔ تو فیق اللی آپ کے دست اقد س پر باا دِ کفر فنج ہوئے جن میں مکہ مکر مہ جیبر ، مدینہ منورہ ، بحرین ، جزیرہ العرب اور سرز مین یمن کے دیگر علاقتے ہیں۔ آپ نے ہجر کے جوسیوں اور اطراف شام کے نفر انیوں سے جزیہ دصول کیا۔ علاقتے ہیں۔ آپ نے ہجر کے جوسیوں اور اطراف شام کے نفر انیوں سے جزیہ دصول کیا۔ ہرقی ، مقوق ، شاہانِ عمان اور شاہ حبشہ نجاشی نے آپ کی خدمت میں تحالف جیجے۔ اصحمہ نجاشی تو دولت ایمان سے بھی مشرف ہوا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زینت آ رائے خلاف ہوئے تو انہوں نے مرتدین اور مکرین کے خلاف جہاد کیا اور ان کا قلع قع کیا۔ جب ان سے فارغ ہوئے تو بیرونی گفار کے خلاف صف آ رائی کی۔ اس طرح ان کے ہاتھ پر بھریٰ، دمشق ،حوران اور آس پاس کے علاقے فتح ہوکرا سلامی قلم و بیس شامل ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت برضی اللہ عنہ نے مندِ خلافت کو عزت بخش۔ ان کے عہد ہمایوں بی اسلام کی حدود دور دور دور تک بھیل گئیں۔ پورا ملک شام ،مصر،عراق اور ان کے عہد ہمایوں بی اسلام کی حدود دور دور دور تک بھیل گئیں۔ پورا ملک شام ،مصر،عراق اور سلطنت فارس کا بڑا حصہ فتح ہوا۔ شہنشاہ ایر ان ( کسریٰ) کی شان وشوکت مٹ گئی اور وہ اپنی سلطنت کے دور در از علاقوں کی طرف بھاگا یونمی ہرقل حدود شام نے نکل کر قسطنظنیہ کی جانب سلطنت کے دور در از علاقوں کی طرف بھاگا یونمی ہرقل حدود شام نے نکل کر قسطنظنیہ کی جانب فرار ہوا۔ اس طرح عہد عمر رضی اللہ عنہ میں کشرت فتو جات ، شہردں کی آ بادکاری اور حکومتی اداروں کی شظیم واصلاح ہے قوت اسلام میں اضافہ ہوا۔

marfat.com

اور پانی ان برالٹ پڑا۔

بیحدیث حضرت ابن عمر دا در حضرت ابو ہر رہے ہ دختم اسے بھی مر دی ہے گر اس میں خواب دیکھنے والے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

حدیث کے آخری الفاظ ان فتنوں اور جھگڑوں کی نشاند ہی کرر ہے ہیں جو دور مرتضیٰ میں وقوع پذیر ہوئے اور جن کی وجہ آپ کا دور بدامنی کا شکارر ہا۔

بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول تھا کہ آپ نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعدر خِ انور ' صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف کرتے اور فر ماتے۔

''آئی کسی نے خواب دیکھا ہوتو بیان کرے۔ میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔' چنانچہ لوگ اپنے خواب دیکھا ہوتو بیان کرتے تھے۔ جبیبا کہ بخاری اور تر ذری میں اپنے خواب سناتے اور حضور ان کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ جبیبا کہ بخاری اور تر ذری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔

ترندی اور ابودا و رمین حضرت ابو بکر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ و
سلم کوا چھے خواب پیند تھے۔اس لئے لوگوں سے بوچھتے تھے۔ایک دن دریافت فر مایا تو ایک
شخص نے عرض کیا۔ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا
گویا ایک تر از و آسمات سے اتری ہے جس میں آپ صلی الله علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر رضی الله
عنہ کے ساتھ وزن کیا گیا تو آپ گرانبار نکلے پھر ابو بکر رضی الله عنہ اور عمر رضی الله عنہ کا وزن کیا
گیا جس میں ابو بکر رضی الله عنہ کا بلڑ ابھاری ہوا پھر عمر رضی الله عنہ اور عثمان رضی الله عنہ کو تو لا گیا۔'
تو عمر رضی الله عنہ کا وزن زیادہ فکا ۔ بعد از اس تر از واٹھا لی گئی۔'

اس خواب کے بعد ہم نے نبی اکرم صلی اللّٰہ نعلیہ وسلم کے چبرۂ انور پرِ نا گواری کے اثر ات دیکھے۔صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضورصلی اللّٰہ نعابیہ وسلم نے کسی ہے خواب کانہیں یو چھا۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نا گواری کا سبب یہ تھا کہ آپ آئندہ رونما ہونے والے واقعات کے نتائج اور مراتب خلافت کو پوشیدہ رکھنے کوتر جیح دیتے تھے۔اور جب اس خواب

#### marfat.com

کے ذریعے مراتب فعنیات کی تعیین ہوگئ تو اندیشہ ہوا کہ نہیں زیادہ تفضیل و وضاحت کے بیہ معاملات کھل نہ جا کیں۔ معاملات کھل نہ جا کیں۔ کیونکہ پر دہ داری اوراخفاء اللہ تعالیٰ کی بلیغ تھمت ومشیت ہے۔

## بهلی حکایت: ایک عجیب وغریب تعبیر

یمن کے قبیلے نخع کا ایک وفد محرم دی ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اس وفد کی قیادت زرارہ بن عمر ونخعی کررہے تھے۔ زرارہ نے عض کیا یارسول اللہ! میں نے دوران سفر ایک عجیب وغریب اور ہولناک خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا۔ تم نے کیاد یکھا؟ عرض کیا میں نے ایک گدھی دیکھی جے میں پیچے قبیلے میں چھوڑ آیا۔ اس گدھی نے کیاد یکھا؟ عرض کیا میں نے ایک گدھی دیکھی جے میں پیچے قبیلے میں چھوڑ آیا۔ اس گدھی نے کمری کا بچہ جنم دیا جو سرخی ماکل سیاہ ہے۔ حضور نے بوچھا کیا تم پیچے کوئی حاملہ عورت چھوڑ آیا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ حاملہ ہے فر مایا اس نے جہ جنم دیا ہے اور وہ تمہارا بیٹا ہے زرارہ بولا، پھراس کارنگ سرخی ماکل کیوں ہے؟

فرمایا: قریب آؤ۔وہ قریب آیا تو پوچھا تمہارےجسم پر برص کا داغ ہے جسے تم چھپاتے ہو۔اس نے عرض کیا ہاں یارسول اللہ!اس ذات کی قسم جس نے آپ کوخل کے ساتھ مبعوث فرمایا۔اس داغ کوکسی نے آپ کوکل کے ساتھ مبعوث فرمایا۔اس داغ کوکسی نے ہیں ویکھا۔نہ سی کواس کاعلم ہے فرمایا اس بیچے کارنگ ای داغ کا مظہر ہے۔

زرارہ نے عرض کیا۔ میں نے اس خواب میں نعمان بن منذر شاہِ جیرا کودیکھا اس کے جسم پر دو پوشا کیں ، دو باز و بنداور دومندرے ہیں۔فر مایا: وہ عرب کا باد شاہ ہے بہترین لباس اور زیب وزینت اختیار کرےگا۔

اس نے عرض کیا میں نے خواب میں ایک سفید و سیاہ بالوں والی بوڑھی دیکھی جو زمین سے برآ مدہوئی ۔فرمایاوہ دنیا کی بقیہ عمر ہے۔

اس نے کہا میں نے ایک آگ دیکھی جو زمین سے نکل کر میرے بیٹے اور میرے درمیان حاکل ہوگئی۔اور پکار کر کہتی تھی۔

marfat.com

لَظْی لَظْی بَصِیْرٌ وَ اَعْمٰی الِکلُلُتُمَ الِکلَلُتُمُ مِی کِمُرُکِی آگ ہوں، دیکھتی ہوں اور اندھی ہو اَفْلی اَفْلی بَصِیْرٌ وَ مَالَکُمُ وَ مَالَکُونُگل جاوَل گل۔

حضور نے فرمایا بیا ایک فتنہ ہے جوآخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ پوچھا کونیا فتنہ فرمایا کو احتیاری امام کو ناحق قبل کریں گے اور باہم گھ جائیں گے یعنی قبل و غارت کریں (پھر حضور نے کھنے کی وضاحت کرتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دکھایا) اس فتنہ میں گنا بھارا پنے آپ کو نیکو کارخیال کرے گا۔ اور مومن کا خون دوسر سے کے بزد کی شنڈ سے پانی سے زیادہ شریں ہوگا۔ اگر تمہارا بیٹاتم سے پہلے فوت ہوا تو تم اس فتنے کود کھو گے اور اگر تمہارا انتقال ہوا تو تمہارا بیٹا اس فتنے کو یکھو گے اور اگر تمہارا انتقال ہوا تو تمہارا بیٹا اس فتنے کو پائے گا۔ اس نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! دعا فرمائے میں انتقال ہوا تو تمہارا بیٹا اس فتنے کو پائے گا۔ اس نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! دعا فرمائے میں اس فتنے کا منہ ندد کھوں اس پر حضور صلی اللہ عاليہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مائی۔ ''اے اللہ از رارواس فتنے کا زمانہ نہ پائے''۔ چنا ٹی زرارہ فوت ہوگیا اور اس کا بیٹا زندہ رہا تا آئکہ ان اوگوں میں شامل ہوا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت و مثورش کی اور قلاد ہ بیعت گلے ہے اتار بھونکا۔

۱- امام بخاری حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں نے خواب میں ایک سائبان دیکھا۔ جس سے کھن اور شہد عبک رہا تھا اور لوگ ان کے حصول کے لئے ہاتھ ان ک جانب بچیا! رہے تھے۔ جو س کے حصے میں زیادہ آربا تھا اور کسی کے کم، پھر میں نے دیکھا ایک ری ہے جو زمین سے آسان تک واصل ہے۔ آپ اس ری کو تھام کر او پر دیکھا ایک ری ہے جو زمین سے آسان تک واصل ہے۔ آپ اس ری کو تھام کر او پر چڑھ گیا، بعد چو تھے تھی نے بری کے تھامی اور وہ بھی اس کے قوسط سے او پر چڑھ گیا، بعد جو تھے تھی نے بری کا وروہ بھی او پر چلا گیا۔ اس کے بعد چو تھے تھی نے بری کا وروہ بھی او پر چلا گیا۔ اس کے بعد چو تھے تھی نے بری کو تھی نے بری کی تو رہ بھی او پر چلا گیا۔ اس کے بعد چو تھے تھی نے بری کو تھی تی گری کی کو تھی تیں۔ گلائی گری کھر جراگئی۔

یے خواب من کر حضرت صدیق اکبررضی الله عنه نے عرض کیا یارسول الله! اجازت ہوتو اس کی تعبیر عرض کروں ۔ فرمایا ہاں بیان کرو ۔ کہا سائبان سے مرادا سلام ہے اور ٹیکنے والا مکھن اور

### marfat.com

شہد قرآن ہے جس کی مشاس اور حلاوت نبک فیک کرآ رہی ہے جباں تک آسان تک واصل میں کا تعلق ہے وہ حق ہے جس کے ساتھ آپ وابستہ ہیں اور اس سے آپ سرفراز ہیں۔ آپ کے بعد ایک اور محض اس حق سے وابستہ رہ کر سر بلند ہوگا پھر تیسر اتخف رفعت آشنا ہوگا پھر چوتھا مخض اس دشتہ حق کو تھا ہے گا تو رو کاوٹوں سے دو چار ہوگا پھر بیسلسلد منقطع ہو کر جز جائے گا بیا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! فرمائے میں نے سے تعبیر بیان کی ہے یا کہیں خلطی ہوگی ہے ۔ عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ کا واسط دے کر کہتا ہوں۔ میری اس خلطی کی نشان دی فرماد ہے نے فرمایا: ''قسم نہ کھا ہے۔''

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں طویل کلام کیا ہے۔تفصیل در کار ہوتو اس کی طرف مراجعت کی جائے۔(دیکھئے فتح الباری جلد بارہ ص ۳۸۲۳۳۳)

یہاں تک کہا ہے طرزِ عمل پر نظر ٹانی کرے۔ تمام سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت میں ڈوب جائے۔اور دل ان کے بغض سے خالی کر لے، یبی سلف صالح کاعقیدہ ہے اور علائے ربانی ہمیشہ اس پرعمل پیرار ہے ہیں ،اھ

## دوسری حکایت

انام ابوعبداللہ بن تعمان کہتے ہیں کہ رضوان السمان نے بیان کیا۔ "میر اایک ہمسایہ تھا، جوحضرت ابو بحرصدین رضی اللہ عنداور حضرت عمر رضی اللہ عندا کوگائی اس کے ساتھ میری تو تکار ہوگئی ایک دن اس نے میر سے سامنے شیخین رضی اللہ عنہا کوگائی دی ۔ تو ہماری تائخ کلامی ہوگئی میں مملین گھر لوٹا۔اوراپنے آپ کوملامت کرنے لگا۔اس نم میں میری نماز عشاء رہ گئی اور پریشانی میں میری آ نکھ لگ گئی۔خواب میں نبی اکرم صلی اللہ مایہ وہلم میری نماز عشاء رہ گئی اور پریشانی میں میری آ نکھ لگ گئی۔خواب میں نبی اکرم صلی اللہ مایہ وہلم کی زیارت ہوئی ، میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میر اہمسایہ میر سے اسحاب کوگائی دیتا ہے بی چھا۔ میر سے اصحاب سے کیا مراد ہے؟ عرض کیا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہا۔ آپ نے فرمایا۔ یہ چھری لے کراس کو ذیح کر دو۔ پھر میں نے دیکھا کہ میر سے ماتھ خون آ اود ہیں۔ فرمایا۔ یہ چھری لے کراس کو ذیح کر دو۔ پھر میں نے دیکھا کہ میر سے ماتھ خون آ اود ہیں۔

یس میں نے چھری بھینک دی اور جھک کر زمین سے ہاتھ صاف کئے۔ای اثناء میں میری آئکھ کھل گئی۔

جب بیدار ہوا تو مجھے شور ساسنائی دیا۔ میں نے کہا جا کرمعلوم کرویہ شور کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص اچا تک مرگیا ہے۔ ضبح دیکھا تو اس کے سکلے پرچھری کا نشان تھا۔

## تيسرى حكايت

امام ابوعبد الله ابن نعمان لكصة بين:

''ایک دمشقی بزرگ کی سال تک حجاز مقدس میں مجاور رہے ، ان کا بیان ہے کہ قحط سالی کا ز مانه تھا۔ میں بازار کی طرف نکلاتا کہ د کا ندار ہے آٹاخریدوں۔ د کا ندار نے کہا آٹا اس شرط پر دوں گا۔ کہتم شیخین پرلعنت کرو گے۔ میں نے انکار کیا تو اس نے ہنتے ہوئے اس بات پر اصرار کیا۔ میں نے اے اس گنتاخی پر ڈانٹا اور کہا۔اس شخص پرلعنت ہو جوشیخین برلعنت کرے۔'اس پروہ طیش میں آ گیا اور میری آنکھ پرتھیٹر دے مارا۔ پس میں اشکیار آنکھوں ہے مسجد کی طرف لوٹ آیا۔میر ہے ساتھ مدینہ منورہ میں میافارقین کا ایک عبادت گزارر ہائش پذیر تھاوہ میرا دوست تھا۔اس نے میری حالت و بکھ کریو چھا۔ کیا ہوا؟ میں نے ماجرا سایا تو میرے ساتھ روضہ اطہر کی طرف چل دیا۔ ہم نے وہاں زاری سے عرض کیا۔ یا رسول الله! " ہم برظلم ہوا ہے۔ ہماری دا دری فر مائے۔ہم اس غرض سے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ "اس کے بعدواپس ہوئے۔ پھر میں سوگیا۔ اگلی صبح آ تکھ کھلی تو محسوس ہوا کہ میری آ تکھ پہلے ہے بھی زیادہ اچھی ہے گویا اے ضرب نہیں لگی تھی۔ پھرزیادہ دیر نہیں گزری کہ ایک نقاب پوش تخص مسجد میں داخل ہوا۔اورمیرے بارے میں یو چھا۔لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو میرے پاس آ کرسلام کیا پھر کہنےلگا۔ میں آ یکواللہ کا واسطہ دے کرالتماس کرتا ہوں کہ مجھے معاف کردیں۔میں نے آپ کوٹھیٹر مارا تھا۔میں نے کہا۔میں معاف نہیں کروں گا جب تک تم سارا

بولا ۔ میں رات کوسویا تو خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں ۔ساتھ ابو بکر ،عمر اور

marfat.com

علی رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ میں نے سلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا۔ اللہ تم سے راضی نہ ہواور تمہیں سلامت نہ رکھے۔ کیا میں نے تم کو تکم دیا تھا کہ تم شیخین پر لعن طعن کرو؟ پھراپی انگلی میری آئے میں گھسیڑ دی، اس سے اس کی بینائی جاتی رہی۔ اس منظر کے بعد میری آئے کھل گئے۔ اب میں بارگاوالہی میں تو بہ کرتا ہوں اور عرض پرداز ہوں کہ میرے جرم بعد میری آئی کھل گئی۔ اب میں بارگاوالہی میں تو بہ کرتا ہوں اور عرض پرداز ہوں کہ میرے جرم سے درگز رفر مائیں۔ میں نے اس کا قصہ من کر کہا جاؤ میں نے تہمیں معاف کیا۔

#### چونگی حکایت <u>چو</u>نگ

امام ابوعبدالله نعمان حفاظ اورفضلاء کی ایک جماعت ہے ایک جبران کن واقعه مقال کرتے بیں ۔ بیدواقعه مختلف الفاظ ہے آیا ہے مگر سب کامفہوم ایک ہے۔

ایک خص نے جے کے لئے رخت سفر باندھاتو امیر مقلد نے اسے باایا در پوچھا۔ تم تج پر جارہ ہوتو میری جارہ ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ کہا۔ ادائے جے کے بعد جب مدینہ منورہ حاضر ہوتو میری طرف سے سلام پیش کر کے عرض کرنا۔ یا رسول اللہ! اگر آپ کے بیساتھی (ابو بکر وعمر) روضہ اطہر میں نہ ہوتے تو میں زیارت کے لئے حاضر ہوتا۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ منا سک جے سے فارغ ہوکر شہر نی میں آیا۔ گراحر ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر مقلد کا بیغام نہ بہنچایا۔ رات کوسویا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فر مایا اے شخص تو رات کوسویا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فر مایا اے شخص تو ہوئے۔ نے مقلد کا پیغام نہیں پہنچایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بارگاہِ رسالت کا احر ام کرتے ہوئے۔ بیتو بین آ میز پیغام نہیں دیا۔ آپ نے سراقدس اٹھایا اور پاس کھڑے شخص کو تھم دیا۔ بوٹ سے ساسر الواور اس شخص کو تل کر دو۔

پھر جج وزیارت کی سعادت کے بعد عراق آیا تو معلوم ہوا کہ کسی نے امیر مقلد کو بستر پر فردیا۔ شہر پہنچ کر اس کی تفصیل پوچھی۔ تو لوگوں نے بتایا کہ اسے بستر بی پر مذبوح پایا گیا ہے۔ پھر میں نے لوگوں کے سامنے اپنے خواب کا تذکر دکیا تو اس کا بہت چر چا ہوا اور ہوتے ہوتے بات امیر فرداش بن مسنیب تک پہنچ ۔ اس نے مجھے بلا کرخواب کی حقیقت پوچھی تو میں نے خواب کا سازا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا وہ استرا پہچان او کے میں نے کہا بال! پس اس

marfat.com

نے استروں سے بھرا ہوا طباق پیش کرنے کا تھم دیا۔وہ استرا بھی اس طباق میں موجود تھا۔اور کہااس استرے کی نشاند ہی کرو۔ میں نے استروں کی چھان پھٹک کی اور پہچان کر مذکورہ استرا ٹھایا۔اس پرامیر فرواش نے کہا۔واقعی بیاسترا تمہارے خواب کی صدافت پر گواہ ہے کیونکہ مجھے یہی استرامقتول کے سرکے پاس سے ملاہے۔

# یا نجویں حکایت

ابو محمد عبدالله بن محمد جنبلي فرمات بين:

''سنر مکہ کے دوران کچھلوگ ملے۔ان میں سے ایک بہت عبادت گزار خص فوت ہوگیا تو انہیں اس کے دفن کی فکر لاحق ہوئی ۔صحرامیں ایک جھونیٹر انظر آیا تو اس کی طرف رخ کیا۔ وہاں جھونیٹر سے میں ایک بڑھیا موجود تھی جس کے پاس ایک کلہاڑا تھا۔ان لوگوں نے بڑھیا سے کلہاڑا مانگا تاکہ دفن کا اہتمام کرسکیں۔ بڑھیا نے کہا کیا تم قسمیہ ضانت دیتے ہوکہ کلہاڑا والی کروگے وہ کہاڑا اے کرقبر کھودی اوراسے دفن کیا گر (عجیب والی کروگے وہ کہاڑا قبر بھی میں بھول گے۔ پھر جب وعدہ یاد آیا تو قبر کشائی کی ضرورت پیش آئی۔قبر کھو لئے پر دیکھا کہ مردہ زنجر میں جکڑا پڑا ہے۔اس لئے فورا قبر بند کر کے مٹی ڈال دی۔اس کے بعد بڑھیا کے پاس آئے اور سارا واقعہ کہ سنایا۔ بڑھیا نے سن کر کہا آلا الله الله خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے تھم دیا۔اس کلہاڑے کو سنجال رکھو یا ساخص کے لئے زنجیر سے گاجوابو بکروعم (رضی اللہ عنہما) کوگالیاں دیتا ہے۔''

# چھٹی حکایت

ابومحمر خراسانی کہتے ہیں:

" ہمارے ایک خراسانی حاکم کا ایک عبادت گزار خادم جج کے لئے روانہ ہونے لگا تو ایٹ آ قاسے اجازت طلب کی۔ محراس نے اجازت نددی۔ خادم نے عرض کی جناب: میں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فر مانبر داری میں اجازت طلب کی ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فر مانبر داری میں اجازت طلب کی ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول جائے گا اس نے کہا: ایک شرط پر اجازت دے سکتا ہوں۔ شرط پوری کرو گے تو اجازت مل جائے گ

#### marfat.com

ورنه بیل - خادم نے کہا۔ شرط کیا ہے؟ کہاتمہار ہے ساتھ چھ خدمتگار، پچھاونٹ اور باربر داری کے جانور بھیج رہا ہوں۔روضۂ اطہر پر پہنچ کر کہنا یارسول اللہ! میرے آتا کا پیغام ہے کہ'' میں آ ب صلی الله علیہ وسلم کے پہلو میں خوابیدہ دونوں اصحاب سے بیزار ہوں۔' خادم کا بیان ہے کہ میں نے بوجۂ مجبوری حامی بھرلی۔حالانکہ اللہ تعالیٰ میرے دلی جذبات کوخوب جانتا ہے۔ پھر جب مدینه منورہ پہنچے تو میں نے پیش قدمی کر کے نبی اکرم صلی اللّٰہ نبایہ وسلم اور شیخین رضی التٰدعنبم کے حضورسلام پیش کیا۔ مگر بُرابیغام پہنچانے سے شرم اور جھجک محسوں کی۔ شب کومجد نبوی میں روضه مقدسہ کے سامنے لیٹ گیا۔اور آنکھ لگ گئی۔ پھرخواب میں ایبانظر آیا گویا قبر اطهر کی د بیوار کھل گئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنر پیشاک میں باہر تشریف لائے ہیں اور آ پ کے بدن اطہر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ دائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سز لباس پہنے ہیں اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سبزلباس میں ملبوں ہیں۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم دريافت كرت بيل-ائيمه دار مخص : كيادجه بية ن يغام نبيل بنيايا؟ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ہیبت اور خوف میں کھڑے بوکر عرض کرتا ہوں۔ یا رسول الله! '' جھے شرم آتی ہے کہ آ یہ کے اصحاب کے بارے میں بیہودہ پیغا معرض کروں۔' حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے بخو بی علم ہے تو جج کے بعد بخیر و عافیت او نے گا ان شاء اللہ۔ و ہاں پہنچ کرا ہے آتا سے کہنا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جواباً یہ بیغام دیا ہے کہ الله تعالی بچھے سے بیزار ہے اور میں محمد رسول الله (صلی الله نعلیه وسلم ) بھی۔ " بھر فر مایا: ہات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے عرض کیا۔ ہاں! یارسول اللہ! پھر فر مایا: وہ تیرے بہنچنے کے بعد 'چوہتھے روز مر جائے گا۔ تو نے مجھ لیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یارسول اللہ! اس کے بعد قرمایا یہ بات ذہن نشین کر لے کہ مرنے سے پہلے اس کے چبرے پر بھوڑے ظاہر ہوں گے۔ سمجھ گیا نا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! اس کے بعدمیری آئی کھل گئی۔ 'میں نے بارگاہ خداوندی میں بجد وُشکر کیا کہ مجھے حضور کی اور شیخین کی زیارت نصیب ہوئی۔ نیز پیغام پہنچانے کی قتم بھی نہ ٹوئی۔ جے سے فارغ ہوکر خیرو عافیت کے ساتھ خراسان لوٹا۔ ساتھ حاکم کے لئے قیمتی تخفے بھی لے لئے۔ وو

دودن تک تو خاموش رہا۔ تیسر ہے روز کہنے لگا۔ میرے کام کا کیا بنا؟ میں نے جواب دیا آپ
کا کام ہوگیا۔ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ کہا پوری تفصیل کیا ہے؟ چنا نچہ میں نے پوری تفصیل
کے ساتھ واقعہ گوش گزار کیا اور جب حضور کے اس ارشاد پر پہنچا کہ اللہ اور اس کا رسول آپ
سے بیزار ہیں۔ تو ہنس کر بولا۔''واہ! وہ ہم سے بیزار، ہم ان سے بیزار۔''

میں نے دل ہی دل میں کہا۔اے دشمن خدا تجھے عنقریب بینۃ چل جائے گا پھر میری آمد کے چوتھے روز اس کے چبرے پر پھوڑے نکل آئے۔اور وہ شدید درد سے دو جار ہوا۔ پھر ہم نے ابھی ظہر کی نماز بھی نہ پڑھی کہاس کے دفن شے فارغ ہو گئے۔

#### ساتویں حکایت

ایک عمر رسید بزرگ فرماتے ہیں: اہل مصر کی حکومت کا آخری دور تھا۔ ہیں اس وقت جامع عمر و بن عاص میں مقیم تھا۔ ایک روز صبح کی نماز کے دوران جامع کے صحن میں شور وغل سا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ اکتھے ہوگئے۔ اور دیکھا کہ ایک شخص ذرخ ہوا پڑا ہے۔ حاضر بن میں سے ایک شخص نے کہا میں نے اسے تل کیا ہے۔ کیونکہ وہ حضر ت ابو بکر رضی اللہ عنداور حضر ت عمر رضی اللہ عند کوگالیاں دیتا تھا۔ چنا نچیاس شخص کو بادشاہ کے در بار میں الایا گیا تو بادشاہ نے اس سے وقوعہ کے بار سے میں سوال کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے تل کیا ہو بادشاہ نے تم دیا اس شخص کو قید کر دیا جائے اور میت کو دفنا دیا جائے۔ چنا نچیاوگوں نے بادشاہ نے تم دیا اس شخص کو قید کر دیا جائے اور میت کو دفنا دیا جائے۔ چنا نچیاوگوں نے اس کے لئے قبر کھودی تو اس میں ایک از دھا تھا ہی مجور آ اسے اس گڑھے میں ڈال کر وفن کر دیا گیا۔

## توخھویں حکایت

قبیلہ عک کے مؤذن نے بیان کیا۔ میں اور میرا چیا مکران کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمار سے ساتھ ایک ایسا شخص بھی ہولیا۔ جوحضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللّه عنہما کی شان میں گتاخی کرتا تھا۔ ہم نے اسے منع کیا تو بازنہ آیا۔ پس ہم نے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ جب

#### marfat.com

جانے گئے تو اس نے ہمیں کو سنا شروع کر دیا۔ ہم نے خیال کیا اگر کوفہ واپسی تک ہمارے ساتھ ، ہوتو کوئی حرج نہیں۔ چنا نچہ ہم اس کے غلام سے ملے اور کبا اپ آقا سے ہیئے ہمارے ساتھ آجائے۔ اس نے جواب دیا۔ جناب میرے آقا کے ساتھ حیران کن واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ منٹی ہو کر خزیر کے سے ہو گئے ہیں۔ ہم اس کے پاس آئے اور کبا ہمارے پاس آجا۔ اس نے دونوں ہاتھ نکال کر دکھائے اور کہ میرا تو یہ حشر ہوا ہے۔ پھر جب ہمارے پاس آجا۔ اس نے دونوں ہاتھ نکال کر دکھائے اور کہ میرا تو یہ حشر ہوا ہے۔ پھر جب ہمارے ساتھ اس کے بیس آئے جہاں خزیروں کی کشر تے تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر چلانے لگا اور اس کی ساری شکل خزیروں چیسی ہوگئی۔ پھر بھا گ کر ہماری نظروں سے او جھل ہوگیا۔ اس کے بعد ہم اس کا سامان اور غلام لے کر کوف آئے۔

## نویں حکایت

ایک اور شخص کا بیان ہے کہ ایک سفر میں ایک شخص ہمارے ساتھ ہولیا جو حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی شان میں بکتا تھا۔ ہم نے اسے روکا مگر باز نہ آیا۔ پھر کی کام کے لئے قافلہ سے الگ ہوا تو شہد کی تھیوں نے اس پر جملہ کر دیا۔ وہ مدد کے لئے چلایا۔ جب ہم اس کو بچانے کے لئے بڑ ھے تو بھیوں ہے اس پر جملہ کر دیا۔ وہ مدد کے لئے جلایا۔ جب ہم اس کو بچانے کے لئے بڑ ھے تو بھیاں ہم پر بھی جملہ آور ہو گئیں۔ یہاں تک کہ ہم اسے چھوڑ نے پر بچانے کے لئے بڑ ھے تو بھیاں ہم پر بھی جملہ آور ہو گئیں۔ یہاں تک کہ ہم اسے چھوڑ نے پر بجور ہو گئے اور وہ اسے متواتر ڈیگ مارتی رہیں۔

## دسوی<u>ں حکایت</u>

شہر بن حوشب کہتے ہیں۔

''میں اپنے معمول کے مطابق قبرستان کی طرف نکلتا اور فوت شدگان کے لئے وعائے بخشش کرتا۔ ایک دن نکا تو دوصوف پوش آ دمیوں کولڑتے دیکھا۔ ان میں سے آیک نے دوسرے کو زخمی کر دیا تھا۔ میں نے جج بچاد کرتے ہوئے ان سے کہا تمہارے کپڑے تو نیکوکاروں کے بیں اور کام بدکاروں جیے۔ تو زخمی کر دینے والاشخص بولا، چھوڑ نے آپنیس جانے۔ یہ کیا بکتا ہے؟ کہا یہ بکتا ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ یہ کیا بکتا ہے؟ میں من اللہ عنہ سب سے افضل میں اور ابو بکر وغمر (رضی اللہ عنہ با) معاذ اللہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل میں اور ابو بکر وغمر (رضی اللہ عنہ با) معاذ اللہ

marfat.com

ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے۔اور مسلمانوں کے خلاف صف آراءر ہے۔ یہ تقدیم کا انکار کرتا ہے اس کا نکتہ نگاہ خارجیوں جیسا ہے اور بیوین میں ننی نی باتیں کرتار ہتا ہے۔

میں نے دوسرے سے پوچھا کیا تو واقعی ایسا کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں! پھر میں نے اس سے لڑنے والے سے کہا۔ (اس کا معاملہ خدا پرچھوڑ و کیونکہ)'' خدا گھات میں ہے اور بخو لی د کھے رہا ہے۔'اس نے کہا۔ نہیں میں اس کونہیں چھوڑ وں گا۔ یا پھر آ پ بھارا فیصلہ چکا دیں۔ میں نے کہا میں کسے فیصلہ چکا سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ نایہ وسلم کا وصال ہو چکا، سلسلہ وجی رک گیا ہے۔

''اس نے سامنے ہوڑئی آگ کی طرف و کھے کر کہا۔ ہم اس آگ بیں کو و تے ہیں۔ جو تن پر ہوگا۔ نی جائے گا اور جو باطل پر ہوگا ہسم ہو جائے گا۔'' میں نے دوسرے سے کہا۔ تمبارا اس پر اتفاق ہے؟ کہا۔ ہاں! بھر دونوں ایک دوسرے کا گریبان پکڑے تصفی کے مالک کے پاس گئے اور کہنے گئے تعفی کا دروازہ بند نہ سیجئے ہم اس میں کو دیں گے۔ اس نے روکا تو بولے۔ ہمارا آگ میں کو دنا ضروری ہے۔ پوچھا کیا مجبوری ہے؟ تو سارا قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا میں تمہیں قتم دے کر کہتا ہوں۔ ایسا نہ کرو۔ مگروہ نہ مانے ۔ تو سن شخص نے برعتی سے کہا۔ مجھے پہلے داخل ہونا ہے یا مجھے ۔ اس نے کہا: پہلے تو داخل ہو چنا نچ سی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کہتے ہوئے آگے برطا۔ اس وقت اس کی زبان پر یکلمات تھے۔

اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میرادین وعقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب
لوگوں سے افضل حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ جنہوں نے جان و مال سے تیرے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مد دکی۔ سب سے پہلے ایمان لائے اور حضور کی دعوت کو تو ت دیے کا
سبب بنے ان کے علاوہ کوئی ٹانی اثنین نہیں (اس طرح اور بھی فضائل بیان کئے )۔

میراعقیدہ ہے کہ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عند کا مقام دمر تبہ ہے جن کے ذریعے تو نے اسلام کوعزت دی اور ان کے دم قدم سے حق و باطل کے درمیان تفریق بیدا کی۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عند کا درجہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عندرسول اللہ

#### marfat.com

سلی اللّٰدعلیہ وسلم کی دوصاحبز ادیوں کے شوہر ہیں۔حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فر ماما:

''اے عثان!اگر میری تیسری بیٹی بھی اس وقت ہوتی تو تیرے نکات میں دے دیتا۔'' حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بیہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے حبیش عسرت (یعنی تنگی کے شکر ) کے لئے ساز وسامان مہیا کیا۔ نیز ہرمشکل گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھر پور ساتھ دیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ حضور کے پچازاد بھائی اور داماد ہیں ۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے والدگرامی ہیں اور مشکل حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے۔

میں تقدیر کے خیروشر پرایمان لاتا ہوں۔ نیز ہراس چیز پریقین رکھتا ہوں جس کا حضور نے تھے ہد جی اعتبار کے بعد جی اعتبار سے منع فر مایا۔ میراعقیدہ خارجیوں جسیانہیں۔ میں مرنے کے بعد جی اعتبار اعتبار کی اعتبار کی اسلام کے لئے دوبارہ زندہ ہونے پرایمان رکھتا ہوں۔ مجھے یقین کامل ہے کہ تو برحق خدا ہے تیری مثال کوئی نہیں۔ تو اہل قبور کو جی اٹھائے گا۔ میں اتباع شریعت کرتا ہوں۔ ابتداع ومخالفت نہیں۔

يحركبا!

اے میر سے اللہ! بیر میرادین واعتقاد ہے۔ اگر میں حق پر ہوں تو اس آگ کو جھے پر اس طرح مصنڈ اکر دیے جس طرح تو نے ابراہیم سلیہ السلام پر کی۔ مجھ سے اس کی حرارت اس کے شعلے اور اذیت دور کر دے۔ میں بیاقدام تیرے دین کی حمایت ونفرت اور غیرت کے لئے کررہا ہوں۔ اس عقیدہ کے اظہار کے بعدوہ تھی میں کود گیا۔

اس کے بعد دوسرامتبد ع شخص آ گے بڑھااور تی کی طرح حمد و ثنا، بیان کی۔ پھر کہا ''میراعقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حصر ت علی المرتفعٰی رضی اللہ عنه افضل بیں۔ پھر آپ کے فضائل بیان کرنے کے بعد کہا میں حضر ت علی رضی اللہ عنه کے علاوہ کسی کو

marfat.com

برخن نہیں مانتا۔ابو بمر نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا۔مسلمانوں سے قبال کیا اور دائر ہ اسلام سے نکل گیا۔ای طرح عمر اور عثان نے بھی دین سے خروج کیا (معاذ اللّٰدعن ذلک) اس کے بعد اپنے گمراہ کن عقائد ونظریات کا ذکر کیا اور یہ کہتے ہوئے آگ میں داخل ہو گیا کہ یہ برا دین وعقیدہ ہے۔''

کھٹھی والے نے کھٹھی کو ڈھک دیا۔اور یہ کہہ کر وہاں سے کھسک گیا کہ دونوں جل کر جسسم ہو جائیں گے۔ دونوں نے خورکشی کی ہے۔گر میں صورت حال واضح ہونے کے لئے وہاں کھڑا رہااور میری آئیسیں کھٹھی سے اٹھنے والے دھوئیں پر جمی رہیں۔ یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔اس وقت تھٹھی کا ڈھکٹا اٹھااور سی نکل کرمیر بیاس آیا۔ میں نے اس کا ماتھا چو ما اور پوچھا، کیسے ہو؟ اس نے کہا۔ فیریت سے ہوں۔ جمھے ایسی خوش منظر جگہ لے جایا گیا جہاں طرح طرح کے فرش بچھائے گئے تھے۔ جن پر پھول بچھے تھے۔اور خدمت کے لئے خدمتگار موجود تھے۔ میں نے وہاں ایک گھڑی آ رام کیا۔ پھر کسی نے آ کر کہا اٹھ، تیرے جانے کا موجود تھے۔ میں نے وہاں ایک گھڑی آ رام کیا۔ پھر کسی نے آ کر کہا اٹھ، تیرے جانے کا دقت آ گیا ہے۔ اٹھ نماز پڑھ۔ اس کے بعد میں مصفی سے باہر آ گیا۔''میں نے اس سے کہا ذرائھہرو۔ پھر شفعی والے کو بلایا وہ لو ہے کا ایک ڈنڈ الے آیا۔ اور برعتی کو ڈھونڈ نے لگا۔ یہاں تک کہ وہ برعتی سے جالگا۔ پس اس نے اسے آگ سے باہر کھٹنے نکالا۔اس کا سارابدن براگئہ ہو چکا تھا۔ موائے چرد کے، وہ سفید تھا اور اس پر دوسطریں کھی تھیں جنہیں ہرکوئی بڑھ سکتی تھا۔وہ سطریں بی تھیں۔

'' بیسرش اور باغی شخص ہے جس نے ابو بکر وعمر رضی اللّٰہ عنہما کی تکفیر کی ، اور بیدر حمت الٰہی سے مایوس ہے۔''

اس جیران واقعہ کے بعد تمین دن تک بازار بندر ہے تا کہلوگ اس نی کا دیدار کریں اور اس کی روداد سنیں ۔اس موقعہ برچار ہزار آ دمیوں نے حضرت صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی الله عنها براعی طعن ہے تو ہے کی (مصباح الظلام)

بدس حكايات بيں جن ميں اہل عبرت كے لئے سامان عبرت ہے اور صحابہ كرام رضى الله

#### <u>marfat.com</u>

عنہم بالخصوص حضرت ابو بمراور حضرت عمر رضی الله عنہما ہے دشمنی رکھنے دالوں کے بُر ےانجام کا تذکرہ ہے۔

# <u>گیارہویں حکایت</u>

امام شعرانی کی دمنن الکبری "میں ہے:

شیخ عبدالغفارتوصی صاحب کاب الوحید فی علم التوحید 'فرماتے ہیں۔ ہمیں خرملی کہ ایک شخص حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنبما پر لعن طعن کرتا تھا۔ اس کی بیوی اور بچے اے اس بُری حرکت سے منع کرتے مگر باز شآتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس جرم کی پاداش میں خزیر بنا دیا اور اس کے مگلے میں زنجیرڈ ال دی۔ اس کے بچاس کے پاس جا کراس تکلیف دہ منظر کود کھتے اس کے مگلے میں زنجیرڈ ال دی۔ اس کے بعد اس کوموت آگئی اور اس کی اولا دیے اسے گندگی کے (اور کڑھتے) پھر پچھ دنوں کے بعد اس کوموت آگئی اور اس کی اولا دیے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ شیخ قوصی فرماتے ہیں۔ میں نے اسے بچشم خود دیکھا وہ خزیروں کی می آواز نکالیٰ تھا۔

ایسا ہی ایک واقعہ حضرت شیخ نے من کبریٰ کے چودہویں باب میں ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

" بچھ پر اللہ تعالیٰ کا احسانِ عظیم ہے کہ میں نے بچپن ہی ہے کی کے ساتھ نداق نہیں کیا۔ بیادب اللی کی وجہ سے تھا۔ میں نے کسی نمازی بچے ، قرآن کے قاری یا ذکر میں مشغول بچے ہے ہوتے ہیں جوان بچے سے بھی آئھ یا ہاتھ سے شرارت نہیں کی ، ورنہ مدرسہ میں کم ایسے بچے ہوتے ہیں جوان حرکتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔

تاریخ شاہ منصور ابن سلطان میں ہے کہ حاکم حلب کی طرف سے ایک ایک خط مصر

marfat.com

لایا۔ اس خط میں تحریر تھا کہ جامع مسجد میں ایک امام نماز کی امامت کرار ہا تھا ای اثناء میں ایک بدکار نے آ کراس ہے بُری حرکت کی۔ جب امام نے سلام پھیرا تو شرارت کرنے والے کا چہرہ سنح ہو چکا تھا اور وہ خزیر کی شکل کے ساتھ جنگل کی طرف بھا گ گیا۔ لوگ اس واقعہ ہے انتہائی جران ہوئے اور بیم حضر نامہ تیار کیا۔ دراصل بیغیرت ِ اللّٰہی کا مظہر اور بارگاہ خداوندی انتہائی جیران ہوئے اور بیم حضر نامہ تیار کیا۔ دراصل بیغیرت ِ اللّٰہی کا مظہر اور بارگاہ خداوندی میں بے ادبی کرنے والوں کے لئے جلد سز اکا ایک انداز ہے۔ میرے بھائی ! اپنی اولا دکوایسی حرکتوں سے بازر کھنے کی کوشش کر ، اھ

#### بارہویں حکایت

منن کرئی ہی میں ہے شخ عبدالغفار قوصی رحمہ اللہ اپنی کتاب الوحید میں لکھتے ہیں۔
ایک بڑا عالم میرا دوست تھا۔ مرنے کے بعد خواب میں ملا تو میں نے اس ہے دین اسلام کے بارے میں بوچھا، مگر اس نے جواب میں ٹال مٹول سے کام لیا میں نے سوال کیا، کیا اسلام دین حق نہیں؟ کہا، ہاں دین حق ہے، میں نے اس کے چبرے کی طرف دیکھا تو تاریبین کی طرح سیاہ تھا۔ حالا نکہ زندگی میں اس کا رنگ گورا تھا، بوچھا، تمہارا چبرہ سیاہ کیوں تاریبین کی طرح سیاہ تھا۔ حالا نکہ زندگی میں اس کا رنگ گورا تھا، بوچھا، تمہارا چبرہ سیاہ کیوں ہے؟ دھیمی آ واز میں بولا، میں نفس کی شرارت اور مصیبت کے باعث بعض سے ابرکرام کو بعض پر فضیلت دیتا تھا۔ شخ فرماتے ہیں اس عالم کا تعلق رافضیوں کے ایک شبر سے تھا۔

## تيرهوي حكايت

علامہ ابن حجر کمی'' زواجز' میں خلفائے ِراشدین کے فضائل ومنا قب بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

صحابہ کرام رضوان النّدنیہم برلعن طعن کرنے والوں کوالی فتبیج با تنیں مشاہدہ میں آئی ہیں ، جوان کی باطنی خباشوں اور شدید مزاؤں کی دلیل ہیں۔

كمال بن عديم تاريخ حلب ميں لکھتے ہيں۔

جب ابن منیر فوت ہوا تو حلب کے پچھ نواجوان اظہار خوشی کے لئے نکلے، وہ کہتے تھے جب کوئی گستاخ شیخین مرتا ہے تو اللہ تعالی قبر میں اس کی شکل مسخ کر کے خزیر بنادیتا ہے بلاشبہ

#### marfat.com

یہ بدبخت بھی گنتاخ تھااس کی قبر پر جانا چاہیئے چنا نچہ وہاں جا کر قبر کھولی تو اس کی صورت خزیر
کی میں ہو چکی تھی اور اس کا رخ قبلہ سے ہٹا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے قبر سے نکال کر باہر رکھا
تاکہ لوگ عبرت انگیز منظر دیکھیں پھر جلا کر اس کی خاکستر قبر میں پھینک دی اور او پر ہے مٹی
ڈال دی۔

#### <u>چودھویں حکایت</u>

ا مام ابن حجرز واجر بحواله تاریخ حلب نقل کرتے ہیں کہ ابوالعباس بن عبد الواحد نے صالح بزرگ عمر زغیبی کا واقعه ان کی زبانی بیان کیا، وه کہتے ہیں میں مدینه منوره میں مجاور تھا، روز عاشورہ قبہ عباس کی طرف نکلا اس قصبہ میں امامیہ جلس کا انعقاد کرتے تھے، اس وقت وہ وہاں جمع تھے، میں نے قبہ کے درواز ہ پررک کر محبت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے نام پر کچھ مانگا۔ تو ایک بوڑھے تخص نے باہرنگل کر کہا، بابا بیٹے جائے، ہم مجلس سے فارغ ہولیں پھر آپ کی خدمت كريں كے، چنانچەمى بينھ كيا (اورانظار كرنے لگا، مجلس سے فارغ ہونے كے بعد ایک شخص میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ تھام کر گھر لے گیا۔ پھر درواز ہبند کر کے دوغلام مجھ پر مسلط کر دیئے۔انہوں نے مجھے خوب ز دوکوب کیا اور اپنے آتا کے حکم پر میری زبان کا ث دى، ان كے آتا نے كہااب اسے چھوڑ دو۔وہ دونوں بيحيے ہٹ گئے تو كہا'' جااس كے پاس جس کی محبت میں سوال کیا تھا کہ تخصے زبان لوٹا دے 'میں وہاں سے نکا، اورروضہ اطہر کے ياس آيا، اس وفت شدت الم سے كراہ رہا تھا۔ ميں نے دل ميں كہايا رسول الله! آپ وكيھ ر ہے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق کی محبت میں مجھ پر کیا ہتی ؟ اگر آپ کے نز دیک وہ برحق ہیں وہ دعا سیجئے کہ میری زبان درست ہو جائے۔ پھرسخت تکلیف کی حالت میں رات روضہ اطہر کے قرب ہی میں گزاری ، پچھ دیر کے لئے آئکھ گلی تو خواب میں دیکھا ، کہ میری زبان پہلے کی طرح سیح حالت میں ہوگئی ہے پھرآ تکھ کھلی تو فی الواقع زبان درست تھی۔اس احسان پر میں نے اللہ کاشکرادا کیا ،عمر زغیبی کہتے ہیں۔

اس سے میری محبت صدیق اکبر میں اضافہ ہوا، ایکے سال امامیہ پھرمعمول کے مطابق تبہ

marfat.com

عباس میں اکٹھے ہوئے ، میں نے حسب سابق دروازے پرممبت صدیق کے نام پر ایک دنیار طلب کیا ، حاضرین میں ہے ایک نوجوان نے کہا بابا بیٹے جائے ہم فارغ ہولیں ، پھر فارغ ہونے پروہ نوجوان مجھےایے گھرلے گیا اور کھانا پیش کیا، کھانا کھا چکنے کے بعد اس نوجوان نے اٹھے کراندرونی کمرے کا دروازہ کھولا ، پھرزارو قطاررو ناشروع کر دیا ، میں نے اٹھے کر دیکھا کہ اس رونے کا سبب کیا ہے؟ تو و کمھے کر حیران رہ گیا کہ اندر ایک بندر بندھا ہے۔ میں نے اس کاراز بوچھاتو اس نے اور زیادہ رونا شروع کیا، پھرمیری تسلی دینے پر پچھ خاموش ہوا۔ میں نے اسے میم دے کرکہا کہ مجھے صورت حال ہے آگاہ کر ،اس نے کہاا گر آپ مجھے یقین دیانی کرائیں کہ اہل مدینہ میں ہے کی کو چھنہ بتائیں گے تو سارا واقعہ بتاؤں گا۔ چنانچہ میں نے قتم دی کہاہل مدینہ میں کسی کے سامنے بیراز نہ کھولوں گا تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ گذشتہ سال روز عاشور د ایک شخص قبہ عباس کے دروازے بر آیا اور محبت صدیق میں کچھ ما نگا،میرا باپ ، جوکہ بڑا امامی تھا، اسے گھر لے آیا اور اینے غلاموں کے ذریعے ز دوکوب کرواکے اس کی زبان کاٹ ڈالی ،رات کے وقت سوئے تو میرے باپ نے سخت جیخ ماری ، ہم اس شور سے جاگ اٹھے دیکھا کہ اس کی صورت مسنے ہوکر بندر بن چکی ہے، ہم خوفز د ہ ہو گئے اوراسے اس کمرے میں باندھ کرمشہور کردیا کہ و دفوت ہو گیا ہے۔اب اس وجہ ہے میں صبح وشام روتا ہوں \_

میں نے پوچھا کیاتم اس زبان ہریدہ کو پہچان لو گے؟ اس نے کہا نہیں میں نے کہا اللّٰہ کی قتم وہ میں ہے کہا اللّٰہ ک قتم وہ میں ہی ہول جس کی زبان تمہارے باپ نے کٹوائی تھی۔ پھر سارا قصہ بیان کیا تو اس نے اٹھے کرمیر سے سراور ہاتھوں کو بوسہ دیا پھرایک جوڑ ااور دینار دے کر رخصت کیا۔

## <u>پندرهویں حکایت</u>

امام شہاب الدین ابو العباس احمد شرحی زبیدی صاحب مختصر ابخاری (م ۸۹۳ م) اپنی کتاب طبقات الخواص اهل السدق والاختصاص من اولیا ، یمن میں مضہور فقیدی لم صاحب کرامت بزرگ حضرت ابوالخطاب عمر بن مبارک نخعی کے تذکر دمیں لکھتے ہیں۔

#### marfat.com

ایک سال وہ جج بیت اللہ شریف اور زیارت روضہ اطبر سے مشرف ہوئے بھر روضہ اطبر کے سامنے کھڑے ہو کے بھر روضہ اطبر کے سامنے کھڑے ہوکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخیان کی بارگار دمیں مدحیہ تصید و پڑھا۔ جب پڑھ چکے تو ایک رافضی عزیت افز ائی کے لئے انہیں گھر لے گیا بھر گھرے دروازے بند کر کے تلوار نکال کی ، اور بولا۔ اب دو باتوں میں سے جو چا ہے اختیار کر ، یا تو شیخیان کی مدح کرنے والی زبان باہر نکال تا کہ اسے قطع کروں ، یا سرقلم کرانے کے لئے تیار ہوجا۔

انہوں نے زبان باہرنکال فی تو اس ظالم نے اسے کاٹ کران کے باتھ پر کھ دیا اور کہا یہ تیری تصیدہ گوئی کا انعام ہے اس کے بعد فقیہ ند کوراپی بریدہ زبان لے کر روضہ اطبر پر حاضر بوے اور اپنا مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا، پھر ویں لیٹ رہ، آئ رات خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمرضی اللہ عنبما بھی ساتھ تھے جضور نے فر مایا ابو بکر اس کی زبان لوٹا دو، چنا نچ حضرت ابو بکر صدیق نے کٹا بوا کھڑا ہاتھ میں لے کر زبان کے ساتھ جوز ااور فر مایا اے زبان ! اللہ کی قوت واعانت ہے جڑ جا، پی وہ اس طرح ہوگئی جس ساتھ جوز ااور فر مایا اے زبان ! اللہ کی قوت واعانت ہے جڑ جا، پی وہ اس طرح ہوگئی جس طرح کئنے سے پہلے تھی، پھر نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنادست اقد س میر سے سراور جسم پر طرح کئنے سے پہلے تھی، پھر نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنادست اقد س میر سے سراور جسم پر کھڑا، پھرشیخی ن نے بھی ایسا بی کیا اور میر ہے تی میں دعا فر مائی ، اس کے بعد جب آ کھ کھلی تو بھرا، پھرشیخی ن نے بھی ایسا بی کیا اور میر ہوتی میں دعا فر مائی ، اس کے بعد جب آ کھ کھلی تو ایسا معلوم ہوا گویا پچھ ہوا بی نہیں تھا، پھر فقیہ مذکور یمن لوٹ آ کے اور ان کی یہ کر امت اوگوں میں بہت مشہور ہے۔

ا گے سال جب جے وزیارت کا شرف حاصل ہوا اور تھیدہ پڑھ کرفار نے ہوئے تو ایک خوبصورت نو جوان نے عرض کیا۔ جناب میری خواہش ہے کہ رات میرے ساتھ چلیں ہم آپ سے کہ رات میرے ساتھ چلیں ہم آپ سے برکت حاصل کرنا جائے تیں، حضرت ابوالخطاب فرماتے تیں۔

میں اس کے ساتھ ہولیا تا آ نکدایک گھر پہنچے جو مانوس سانظر آتا تھا، مجھے کچھ تر دوسا ہوا، پھر ذات اللی پر بھروسہ کرتے ہوئے اندر داخل ہو گیا ،اندرایک بندر بندھا تھا مجھے دیجھتے ہی بھڑک انھااور حملہ کر دینا جا ہتا تھا،نو جوان نے اس کوجمٹرک کر ہنایا اور مجھے اس ہے دور بنھایا۔ پھر کھانا لے آیا اور ہم نے مل کر کھانا بعداز ال کہنے لگا اے بزرگ نتیہ! آپ اس گھر کو

پہنچا نتے ہیں؟ میں نے کہاہاں پو چھااس بندر کی بھی شنا خت ہے؟ میں نے جواب ویانہیں،
کہنے لگا یہ وہ ہی بوڑھ انحف ہے جس نے آپ کی زبان کائی تھی ،اور میں اس کا بیٹا ہوں۔
ہوا یہ کہ آپ کی زبان قطع کرنے کے بعد رات کوسویا، پھر بندروں کی طرح چلاتے
ہوئے اٹھ بیضا، ہم نے چراغ جلا کرویکھا تو اس کی صورت بگڑ چکی تھی۔اور بندر بن چکا تھا۔
پس ہم نے اسے باندھ دیا۔اب ہم سب اس کے مذہب سے تو بہ کر چکے ہیں اور شیخین سے
میت کرتے ہیں،

حسنرت شنخ فرماتے بیں مجھےاس واقعہ ہےانتہائی حیرانی ہوئی ۔ پھرو ماں ہے رخصت ہوا۔

#### سولہویں حکایت

#### marfat.com

جب فارغ ہوئے تو ایک شخص نے ساتھ چلنے کی التماس کی ، آپ ساتھ ہو لیئے ، جب اس کے گھر کے قریب آئے تو محسوس ہوا کہ جگہ جانی پہچانی ہے پھر ذات خداوندی پر بھروسہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے ، اس شخص نے خوب آؤ بھگت کی جب کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ آپھر کے اندرونی جصے میں لے گیا جہاں ایک بندر بندھا تھا، پوچھا، آپ اس کو پہنچا نے آپ گھر کے اندرونی جصے میں لے گیا جہاں ایک بندر بندھا تھا، پوچھا، آپ اس کو پہنچا نے آپ گھر کے اندرونی جسے جس نے آپ کی زبان کائی تھی ، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل من کر مایا نہیں ، کہا ہے وہ کی جس نے آپ کی زبان کائی تھی ، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل من کر دی اور میں اس کا بیٹا ہوں ، انتہی ،

امام یافعی اس کے بعد لکھتے ہیں،

وہ گھر جہاں حضرت این زغب کی زبان قطع کی گئی ، دار قاشانی کے نام ہے مشہور ہے۔
جھے بھی اس گھر کے پہلو میں ایک چبوتر ہے پر دات گزار نے کا اتفاق ہوا ، میں اوگوں کی نظروں سے نیچنے اور آ مدورفت کی جگہ سے دور رہنے کی خاطر و باں ربا ، جھے اس مکان پر بے رفتی اور ویرانی می نظر آئی ، اور خوف سامحسوں ہوا ، حالا نکہ ویران جگہوں سے جھے انس ہے ، رات کو مشعل پر دار لوگ میر ہے پاس آئے اور کہنے لگے ہم اس علاقے کے رکیس ہیں ، اور جان پہچان کے بغیر یبال کی کور ہنے ہیں و سے تم اپنا تعارف کراؤ۔ بیس نے کہا میں ایک جان پہچان کے بغیر یبال کی کور ہنے ہیں و سے تم اپنا تعارف کراؤ۔ بیس نے کہا میں ایک نا دار پر د کی ہوں۔ کہنے لگا چھامن و سکون کے ساتھ موجاؤ ، مگر میں اٹھ کرایک اور مکان کی خرف چلا گیا جہاں میں نے رات بسر کی ، بعداز اس جھے بتایا گیا کہ یہ و بی گھر ہے جہاں ابن ظرف چلا گیا جہاں میں نے رات بسر کی ، بعداز اس جھے بتایا گیا کہ یہ و بی مدنی منورہ کا کوئی امیر زغب کی زبان کائی گئی تھی ، میں اسے پہچا نتا نہ تھا ، نہ اس وقت و باں مدنیہ منورہ کا کوئی امیر و مال رہتا تھا۔

## <u>سترهویں حکایت</u>

امام یافتی اپنی کتاب نشرالمحاس بی میں تحریر فرماتے بیں کہ سیجے سند کے ساتھ ٹابت ہے کہ رافضیوں کا ایک گروہ قطب الاقطاب شیخ الشیوخ محی الدین عبدالقادر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں دو بندٹو کریاں لایااس وفت آپ کری پرجلوہ گریتھاور لوگوں ہے کو گفتگو تھے۔ رافضیوں نے کہا، بتائے ان ٹو کریوں میں کیا ہے؟ یہ بن کر آپ نیچ تشریف ااے اور ایک ٹو کری پر ہاتھ

رکھا پھر فر مایا اس میں ایک اپانچ بچہ ہے پھراسے کھو لئے کا تکم دیا۔ تو اس ٹوکری میں واقعی ایک اپانچ بچہ تھا۔ بعدازاں دوسری ٹوکری پر ہاتھ رکھ کر فر مایا اس میں ایسا بچہ ہے جو بیاری ہے پاک ہے، پھر تھم دیا ہے کھو لیئے، جب ٹوکری کو کھولا گیا تو اس میں صبح وسالم بچہ تھا، وہ بچہ اٹھ کر چلنے لگا، آپ نے اس کی پیٹانی پکڑ کر فر مایا اپانچ ہوجا تو وہ جھٹ اپانچ ہو گیا، اس منظر کو دیکھ کر رافضی گروہ نے عقیدہ رفض ہے تو ہر کر لی۔

# اٹھارویں حکایت

ا مام ابن حجرٌ زواجر ميں لکھتے ہيں ،

ایک صالح بزرگ کا بیان ہے کہ میں ایک گروہ کے ساتھ قبر علی المرتفی رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لئے نکا ، ہم ایک علوی سردار کے ہاں تھم رے، اس کا خادم یہودی تھا جو گھر بار کے کام کان کا ذمہ دار تھا، ایک باتی دوست نے اس کے ساتھ ہماری جان پہنچان کرائی تھی اس لئے علوی نذکور نے خوب عزت کی ، میر ے باتی دوست نے اس سے کبا، اے سردار آپ کے کام اچھے ہیں، شرف و مروت اور اکرام وعزت آپ کو حاصل ہے گرایک بات تھنگتی ہے کہ آپ نے ایک یہودی کو خدمت پرلگارکھا ہے حالا نکہ یہ آپ کے دین اور آپ کے جدا مجد کو مین کا مخالف ہے، کبا میں نے کئی غلام اور کنیزی خریدے ہیں گریس کو اپنے مزائ کے مطابق نہیں و یکھا نہ کسی کو اس کی طرح دیا نتدار اور اخلاص مند پایا، یہ درون خانہ اور ہیرون خانہ سب کام سرانجام دیتا ہے امانتدار بھی ہے اور باصلاحیت بھی ، حاضرین میں سے ایک شخص خانہ سب کام سرانجام دیتا ہے امانتدار بھی ہے اور باصلاحیت بھی ، حاضرین میں سے ایک شخص نے کبا، جناب اگریہ انہی خوبیوں کا مالک ہے تو اس پر اسلام پیش کیجئے ، شاید اللہ تعالی ا سے تو نیس مدابت دے۔

چٹانچے علوی نے اسے باایا اور اس نے آتے ہی کہا بخداجا نتا ہوں کہ آپ نے جھے کیوں بالیا ہے؟ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا اب یہودی! تو اس عوی سروار، جس کا تو خدمتگار ہے، کی فضیات ، سرواری اور شان سے بخو ٹی آگا و ہے یہ تھھ سے مہت کرتا ہے اور تیری امانتداری اور کام کی تحرانی کی تعریف کرتا ہے، یہودی نے کہا میں بھی اس سے مہت کرتا ہے۔ تیری امانتداری اور کام کی تحرانی کی تعریف کرتا ہے، یہودی نے کہا میں بھی اس سے مہت کرتا

#### marfat.com

ہوں، پوچھا پھراس کے دین کے معالم میں اس کی پیروی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہالوگو! میراعقیدہ ہے کہ حضرت عزیز نلیہ السلام کریم نبی تنے ،حضرت موی نلیہ السلام بھی ایک معزز نی تھے،اگر میں جانتا کہ یہودیوں میں کوئی ایسا ہے جو نبی کی بیوی پر بہتان باندھتا ہے یااس کے والد کو گالیاں ویتا ہے اور نبی ہے اسحاب پر زبان طعن کھواتا ہے تو میں ہرگز وین یہودیت اختیار نه کرتا، بناؤاگر اسلام قبول کرلوں تو کس کی پیروی کروں گا؟ ہم نے اس کو کہااس ملوی کی ، جس کا خدمتگار ہے۔ کہا، میں اس چیز کوا پنے لئے پہندنبیں کرتا، یو چھا کیوں؟ کہا ہوا پنے نی کی زوجہ عائشہ پر بہتان باندھتے ہیں،اس کے والدابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں،ای طرح عمرِ پرلعن طعن کرتے ہیں، میں پیندنہیں کرتا کہ دین محمر قبول کرئے بھرآپ کی از واخ پر بہتان طرازی کروں۔اور آپ کے اسحاب کوگالیاں دوں ،اس لحاظ ہے سمجھتا ہوں کہ میرادین بہتر ہے بینسبت اس دین کے جس پرمیرا آقا ہے۔ بین کراس علوی سے شرمندگی سے سرجھکالیا اور جان لیا کہ یہودی کی بات سی ہے پھر پچھ دیر تک سر جھکائے زمین کی طرف تکتار ہا، بعدازاں کہنےلگا،اے یہودی تونے سے کہا، ہاتھ بڑھا۔ میں توحید ورسالت کی گواہی دیتا ہوں اور اینے پہلے عقید ہے اور طعن تشنیج سے تو بہ کرتا ہوں ، یہ ن کریہودی نے کہا میں بھی تو حید و رسالت محمد میرکی گواہی دیتا ہوں اور اس بات کی بھی کہ دین اسلام سچا دین ہے اور اس کے سوا ہروین باطل ہے،اس کے بعد و وخلص مسلمان ہو گیا اور اللہ تعالی کی تو نیق و مدایت ہے علوی کی تو ہے بھی سی تو یہ ہو گئی۔

الله تعالیٰ جمیں اپنی رضا ہے ہم آ بنگ ہونے اور حضورصلی الله مایہ وسلم کے نقوش سیرت پر جلنے کی تو فیق عطافر مائے ، بے شک وہ بڑا دا تا ، کرم نواز اور مہر بان ہے۔

# استدراك:

یہ بات قابل توجہ ہے کہ مذکور الصدر علوی نے نہ صرف تو بہ کی بلکہ نئے سرے سے اسلام قبول کیا کیونکہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان طرازی ، تکذیب قرآن ہے اور ان کی برأت کی نفی ہے ، اور یہ بالا جماع کفر ہے ، یونہی ان کے والد کرامی حضرت ابو بکر

#### marfat.com

صدیق رضی اللہ عنہ کے شرف سحابیت کا انکار تکذیب قرآن ہونے کی وجہ سے کفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِذْيَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا

یاد کرو جب نبی اکرم صلی اللّه نایه وسلم اینے صاحب (بعنی ساتھی) سے فرمار ہے تھے ہم نہ کراللّہ تعالیٰ ہمارے ساتھے)

بہت ہے فقہا و نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہا پر سب وشتم کرنے والے کے للّ فتو کی ویا ہے اسی لئے حضرت عبداللّٰہ ہمدانی فر ماتے ہیں۔

"میں ایک بارطبرستان میں حضرت حسن بن بزید دائی کی خدمت میں حاضرتھا، وہ گوڑری پوش بزرگ ہے، نیکی کا تھم دیتے اور برائی ہے منع کرتے تھے۔ اور سالانہ بیس ہزار دینارسحا بہرام کی اوالا دیرخرج کرنے کے لئے بغداد بھیجتے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا اور حضرت عائشہ کی شان میں بلنے لگا، حضرت حسن نے اپنے غلام کو تکم دیا کہ اس کی گردن مار دے "اس تکم سے علویوں کا قبیلہ بھڑک اٹھا، وہ کہنے لگے کہ بیتو ہمارے قبیلے کا آدمی ہے فرمایا (معاذ اللہ)

اس نے تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا ہے اللہ تعالی نے فر مایا ہے

خبیت عورتوں خبیث مردوں کے لئے ہیں اور ضبیث مردوں کے لئے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لئے اور پاکیزہ عورتیں پاک مردوں کے لئے ہیں اور پاک مرد پاک مردوں کے لئے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہیں ، وہ ان ( بکواسیوں) کے لئے ہیں ، وہ ان ( بکواسیوں) کے الزامات ہے بری اور پاک ہیں ،

اگر معاذ الله معاذ الله حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها پاک و طاہر نه ہوں تو معاذ الله ان کے پاک شوہر کے متعلق بھی یمی کہنا پڑے گا،اور بیا نفر ہے کیونکہ حضور طیب و طاہر ہیں بلکه ساری مخلوق سے زیادہ پاک ہیں اور معزز ہیں۔اس کئے حضرت عائشہ بھی پاک ہیں اور ہر قسم کی ساری مخلوق سے زیادہ پاک اور معزز ہیں۔اس کئے حضرت عائشہ بھی پاک ہیں اور ہر قسم کی

#### <u>marfat.com</u>

طعن وشنیج سے مبرا ہیں ،اے غلام انھے اور اس کا فرکی گردن اڑا دے، پس اس نے تمیل تکم کرتے ہوئے اسے لل کر دیا۔ ع خرکم جہاں یاک

# انيسوين حكايت

شیخ شرف الدین شعبان قرشی مصری اپنی کتاب شفاء الاسقام فی فضل الصلاۃ علی خیر الا نام صلی الله علم میں ابوعلی قطان رحمہ الله کا بیان نقل کرتے ہیں۔ و دیکتے ہیں۔

میں نے خواب میں دیکھا گویا کرخ کی جامع بٹرقیہ میں بوں، وہاں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آ پ کے ساتھ دواور آ دمی بھی ہیں جنہیں میں پہنچا نتا نہیں۔ میں نے آ گے بڑھ کرسلام عرض کیا، مگر حضور نے جواب نددیا میں نے عرض کیایارسول اللہ! میں تو شب وروز آ پ کی ذات گرامی پر درود وسلام پڑھتا ہوں، جواب سلام سے محرومی کی کیا وجہ شب وروز آ پ کی ذات گرامی پر درود وسلام پڑھتا ہوں، جواب سلام سے محرومی کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تم جھے پر تو درود پڑھتے ہو مگر میر سے اسحاب کو گالیاں دیتے ہو، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں آ پ کے دست مبارک پر تو بہ کرتا ہوں اور دعد و کرتا ہوں کہ آئندہ ایسانہیں کروں گا۔ پھر حضور نے فرمایا و علیک السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ،

## بيسويں حکايت

امام سمہودی خلاصۃ الوفافی اخبار دار المصطفی میں امام محب الدین طبری کی کتاب الریاض المام سمہودی خلاصۃ الوفافی اخبار دار المصطفی میں امام محب الدین طبری کی کتاب الریاض النظرہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ثقتہ وصدوق اور خبر و صلاح میں مشہور بزرگ شخ عمر بن انظرہ کے حوالے سے لائون اینے والدگر امی سے قال کرتے ہیں۔

ایک پارسانخض ،اور بارگاہ رسالت کے خدمتگاروں کے سردار شخ شمس الدین صواب المطلی نے مجھ سے کہا، آپ کوجیران کن واقعہ سنا تا ہوں میراایک دوست امیر کی مجلس میں بینستا تھا اور وہاں کی اہم خبریں مجھے لاکر دیتا تھا، ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگا، آج ایک بہت تھا اور وہاں کی اہم خبریں مجھے لاکر دیتا تھا، ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگا، آج ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ طلب کے پچھلوگ آئے ، انہوں نے بہت سامال امیر کی خدمت میں بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ طلب کے پچھلوگ آئے ، انہوں سے حضرت ابو بکر صدیا تی اور حضرت میں اس غرض سے پیش کیا کہ حجر ہ مقد سے کھول کر روضہ اطہر سے حضرت ابو بکر صدیاتی اور حضرت میں اس غرض سے پیش کیا کہ حجر ہ مقد سے کھول کر روضہ اطہر سے حضرت ابو بکر صدیاتی اور حضرت میں

#### marfat.com

رضی اللہ عند کے اجساد تکا لئے کا موقع مہیا کرے، امیر نے ان کا مطالبہ تسلیم کرلیا، پھرزیادہ ور نہ گرزی کہ امیر کا اپنجی میرے پاس مجھے بلانے کے لئے آیا میں حاضر ہوا تو امیر نے کبا صواب! آج رات پچھولاگ مجد کا دروازہ کھٹکھٹا کیں گے، ان کے لئے دروازہ کھول دینا اور انہیں حسب منٹاء کام کرنے ہے منع نہ کرنا میں نے کہا، جناب بھم پڑل ہوگا، پھر ججرہ شریف کے پیچھے آکر دونے لگا، جب عشاء کی نماز ہو پھی ادر سب دروازے بند ہو گئے تو تھوڑی دیر کے بعد باب السلام کی جانب سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے امیر کے تھم کے مطابق دروازہ کھول دیا تو میر سے اندازے کے مطابق چالیس آدی پھاوڑے، کدالیں شعیں، گران نے اور کھود نے کے آلات لے کراندر داخل ہوئے اور ججرہ اقدس کو کھود نے کا قصد کیا، اللہ کی شم برشریف کے قریب تک نہ پنچ کہ ان سب کو اسباب و آلات سمیت زمین نے نگل لیا، انجمی منبرشریف کے قریب تک نہ پنچ کہ ان سب کو اسباب و آلات سمیت زمین نے نگل لیا، بھر جب امیر کو کافی انظار کے بعد بھی خبر نہ لی تو مجھے با کر پوچھا، صواب! و و اوگ نہیں آئے بھر جب امیر کو کافی انظار کے بعد بھی خبر نہ لی تو مجھے با کر پوچھا، صواب! و و اوگ نہیں آئے تھے؟ میں نے کہا، آئے تھے، مگر ان کا یہ حشر ہوا ہے، اور جو پچھ دیکھا تھاصاف صاف بتا دیا اس نے کہا میں اور خود مشاہدہ کرلیں، وہاں ان کا نام ونشان تک باتی نہیں، امیر نے کہا اگر تمہاری غلط چلیں اور خود مشاہدہ کرلیں، وہاں ان کا نام ونشان تک باتی نہیں، امیر نے کہا اگر تمہاری غلط چلیں اور خود مشاہدہ کرلیں، وہاں ان کا نام ونشان تک باتی نہیں، امیر نے کہا اگر تمہاری غلط علی خاب ہوئی تو گردن اڑا دوں گا

محبطبری کہتے ہیں میں نے اس واقعے کا تذکرہ ایک ثقة مخص سے کیاتو اس نے بتایا کہ ایک ثقة مخص سے کیاتو اس نے بتایا کہ ایک دن میں شخ ابوعبد اللہ قرطبی کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت شخ صواب ندکور ان کو یہ واقعہ سنار ہے تھے میں نے خود یہ واقعہ ان کی زبان سے سنااھ۔

اس واقعہ کو ابو محمد عبد اللہ بن ابی عبد اللہ ابن ابی محمد مرجانی نے اختصار کے ساتھ تاریخ مدینہ میں نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اسے اپنے والدگرامی امام جلیل ابو عبد اللہ مرجانی سے سنا اور انہوں نے خادم حجرہ شریف سے سن کر بیان کیا پھر میں نے بھی بالمشاف خادم حجرہ سے اس کی ساعت کی،

اس کوا مام شعرانی نے اپنی کتاب من کبری کے بار ہویں باب میں مخصرانقل کیا ہے اور امام

#### marfat.com

طبری کے حوالے سے بیاضافہ کیا ہے کہ حرم کے جس افسر نے اس کی اجازت دی تھی وہ کوڑھ کے مرز میں مبتلا ہوااس کے اعضاء کٹ کرگر نے لگے اور بہت بری حالت میں فوت ہوا۔ امام شعرانی "فرماتے ہیں

''جب رافضیو ل کوان کے زمین میں گڑنے کی خبر ملی تو بھیں بدل کر مدنیہ شریف آئے،
اور حیلہ سازی کر کے خادم کوایک ویران جگہ پر لے گئے اور اس کی زبان کا ن دی، اس کے
بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (خواب میں) خادم مجد کے پائ تشریف الے ۱ءوراس کے بدن
اور منہ پر دست اقدس پھیرا تو اس کی زبان بحال ہوگئی، ان بد بختوں نے خادم کے ساتھ
دوسری اور تیسری بار بھی بجی سلوک کیا تو حضور نے کرم نوازی کر کے اس کی تکایف زائل فرما
دی اور وہ مجھے وسالم ہوگیا

نوٹ: اس واقعہ کو حضرت شاہ عبد الحق محدث وہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب جذب القلوب میں ریاض نقر ہ کے حوالے سے قتل کمیا ہے۔

# اكيسويں حكايت

ا مام غز الی احیاءالعلوم شریف میں فر ماتے ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے بنی اکرم سلی اللہ نایہ وسلم کا خواب میں ویدار کیا، شیخین رضی اللہ عنہما بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہے۔ ای اثناء میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کوا یا گیا اور ایک مکان میں داخل کر کے درواز وبند کردیا گیا، اور بیسب کچھمیری آنکھول کے سامنے ہوا، تحوڑی بی دیر میں حضرت علی ہے کہتے ہوئے باہر تشریف الاے رب عب کی قتم امیرے حق میں فیصلہ ہوگیا، تھوزی دیر کے حضرت معاویہ نظاور وہ کہدر ہے تقدرب تعبہ کی قتم جھے بخش دیا گیا،

اس خواب كوابن الى الدنيائے " كتاب المنامات " ميں روايت كيا،

## بائیسوی<u>ں حکایت</u>

حافظ سیوطی رحمه الله تعالی شرح الصدور میں ، نیز سیّد مرتضی رحمه الله تعالیٰ شرح احیا ، میں تحریر گرماتے ہیں۔

ابن سعد نے طبقات میں ابوم و عمر و بن شرحبیل سے روایت کیا، کہ میں نے خواب میں و یکھا، گویا مجھے جنت میں داخل کیا گیا، کیا و یکھا ہوں کچھ خیصف ہیں، میں نے بو چھا یہ س کے لئے ہیں، بتایا گیا کہ ذی کلاع اور حوشب کے لئے، یہ دونوں شخص جنگ صفین میں حضرت معاویہ کی طرف سے شریک ہو گئے۔ میں نے بو چھا، یہ جنت میں ہیں تو عمار اور اس کے ساتھی کہاں ہیں، کہا، تمہارے سامنے میں نے کہایہ تو آپس میں لڑے تھے، جواب ملا، یہ بارگاہ اللی میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالی کو بہت بخشش کرنے والا پایا۔ میں نے بو چھا اہل بارگاہ اللی میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالی کو بہت بخشش کرنے والا پایا۔ میں نے بو چھا اہل بارگاہ اللی میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالی کو بہت بخشش کرنے والا پایا۔ میں نے بو چھا اہل بارگاہ اللہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالی کو بہت بخشش کرنے والا پایا۔ میں نے بو چھا اہل

### میکسویں حکایت

حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح الصدور میں نیز سید مرتضیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ شرح احیا ، میں بحوالہ ابو بکر صیر فی لکھتے ہیں ، ابن ابی الد نیا کی کتاب المنا مات میں ہے ، کہ ایک شخص فوت ہوا ، وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا اور جہمیہ کا عقید و رکھتا تھا۔ اس شخص نے اسے خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ اس کا بدن زگا تھا۔ صرف سراور شرم گاہ پر سیاہ کپڑے شرے سے اس نے بوچھا ، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک گاہ پر سیاہ کپڑے ساتھ کیا سلوک کیا جواب دیا جھے اللہ تعالیٰ نے بحر القس اور عون بن السیر کے ساتھ کمتی کر دیا ، واضح رے کہ وہ دونوں میسائی تھے۔

### چوبیسویں حکایت

شرح الصدور نیزشرح الاحیاء میں بحوالہ کتاب المنامات منفول ہے۔ایک بزرگ نے ذکر کیامیراایک ہمسایہ نوت ہوگیا وہ شان سحابہ میں مکتار ، تناتھا، میں نے خواب میں اسے دیکھیا

#### marfat.com

تو یک چیم گل (کانا) تھا پوچھا اے فلاں بہتیری کیا حالت ہے؟ تو اپی کافی آئے پر ہاتھ رکھ کر بولا میں شان صحابہ میں گتاخی کرتا تھا،اللہ تعالیٰ نے جھے اس کی بہرزادی ہے۔

# يجيبوي حكايت

يه حكايت بهت أنهم كثير الفائدة ہے، امام تاج الدين عبد الوباب سكى رحمه الله تعالى طبقات شافعيه مين جمة الاسلام امام غزالي كے حالات زندگي ميں لکھتے ہيں ، حافظ ابوالقاسم ابن عسا کرنے کتاب التبین میں تحریر فرمایا ، میں نے امام ابوالقاسم سعد بن علی ابوالقاسم ابو ہریرہ اسفرا کمنی شافعی کودمشق میں سناوہ فرمار ہے ہتھے، میں نے شخ امام یکتائے زمانہ زین القراء جمال حرم عامر بن نجابن عامر ساوی کی زبان سے مکہ مکرمہ سے یہ حکایت می میں چودہ شوال همه ها توار کے دن ظہر اور عصر کے درمیان حرم شریف میں داخل ہوا۔میرے سر میں شدید درد تھااور شدت تکلیف کے باعث کھڑانہیں ہوسکتا تھانہ بیٹے سکتا تھا۔ مجھے ایسی جگہ کی تلاش تھی جہال تھوڑی دیرے لئے آرام کرلوں، باب الخرورة کے پاس بیت الجماعہ کا دروازہ کھلانظر آیا تو اندرآ گیا اور کعبہ شریف کے سامنے دائیں پہلوپر لیٹ گیا اور ہاتھ رخسار کے پنچے رکھ لیا ارادہ میہ تھا کہ نبیند نہ آئے اور وضو نہ ٹوئے ، الی اثنا میں ایک مشہور بدعتی اندر آیا اور بیت الجماعہ کے دروازے پرمصلا بچھا کر کھڑا ہو گیا اس نے جیب سے چھوٹی سی تختی نکالی،میرا خیال ہے کہ پھر کی تھی۔اور اس پر پچھ لکھا تھا اس نے چوم کر اس تختی کو سامنے رکھا،اور ہاتھ چھوڑ کرطویل نماز پڑھی۔وہ ہر باراس تختی پر بجدہ کرتا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو تختی پر طویل مجدہ کیا اور دونوں برخساروں پر رگڑ کرخوب زاری ہے دعا کی پھرسراٹھایا اے چوم کر آئکھوں سے لگایا پھر چوم کرا ہے جیب میں ڈال لیا۔

یہ در مکھے کر مجھے بخت وحشت اور نا گواری ی ہوئی میں نے دل ہی دل میں کہا میں نے دل میں کہا میں نے دل میں کہا اگر نبی اگر مسلی اللّٰہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو ہم ان لوگوں کی غلط کاریوں اور بدعات کی شکایت کرتے ،اس پریشانی میں کوشش کررہا تھا کہ نیندنہ آئے تا کہ وضونہ ٹو ئے ،مگر نیند غالب شکایت کرتے ،اس پریشانی میں کوشش کردہا تھا کہ نیندنہ آئے تا کہ وضونہ ٹو نے ،مگر نیند غالب آگئی ، پھر نیم خوابی کے عالم میں دیکھا کہ ایک کھلا میدان ہے جہاں لوگوں کی بہت بڑی تعداد

marfat.com

ای اثناء میں ایک شخص آ کے بڑھا اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی معلوم ہوا کہ اہام شافعی ہیں، وہ حلقہ کے وسط میں نبی اکرم صلی الند علیہ وسلم کے قریب آئے۔ میں نے دیکھا حضور صلی الند علیہ وسلم کے قریب آئے۔ میں نے دیکھا حضور صلی الند علیہ وسلم کاحسن بورے جو بن پر ہے آپ سفید دھلا لباس زیب تن کئے ہیں محمامہ اور تمین اہل تصوف کی طرح نہایت یا کیزہ اور اجلی ہے، آپ نے امام شافعی کومر حبا کہا، امام شافعی نے اپنے قد ہب کی کتاب آپ کے حضور پڑھی، بعد از ان ایک اور صاحب آئے، بتایا گیا کہ امام ابو حقیقہ ہیں۔ ان کے ہاتھ میں بھی ایک کتاب تھی۔

پس انہوں نے سلام کیا پھر کتاب پڑھنے کے بعد امام شافعی کے پاس جا بیٹے، بعد از ال ہر مذہب کے امام نے اپنی اپنی کتاب پڑھی اور جا کرصف آئمہ میں بیٹھ گئے ، اور بجز چند افراد کے کوئی باتی ندر ہا، پھر ایک رافضی آیا اس کے ہاتھ میں پھے غیر مجلد اور اجزاء تھے ، جن میں اہل رفض کے باطل عقائد کا بیان تھا۔ اس نے حلقہ میں گھنے اور بارگاہ رسالت میں ان اجزاء کو پڑھنے کی کوشش کی ، تو حضور کے ایک ساتھی نے اسے ڈ انٹا اور اجزائے کتاب لے کر پھینک دیے اور ایسے حقارت کے ساتھ دھٹکار دیا پھر جب دیکھا کہ سب لوگ پڑھنے سے فارغ ہو چکے تو میں کچھ آگے بڑھا! میرے ہاتھ میں ایک مجلد کتاب تھی ، میں نے بلند آواز میں عرض کیا یا رسول اللہ! بیابل سنت و جماعت کی اور میرے عقید سے کی کتاب ہے ، اجازت ہوتو پڑھوں ، فیرسول اللہ! بیابل سنت و جماعت کی اور میرے عقید سے کی کتاب ہے ، اجازت ہوتو پڑھوں ، فرمایا ، کون می کتاب ہے ؟ میں نے عرض کیا امام غز الی کی تصنیف قواعد العقائد ، ہے چنا نچہ حضور نے مجھ پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور میں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔

公公公公公

#### marfat.com

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ كتاب قواعد العقائد جا رفصلوں پرمشمل ہے

<u>ف</u>صل اوّل

## عقائدا بل سنت اور کلمات شهادت پلاستاندا

ہم بتو فیق الہی کہتے ہیں۔

سزاوارحم وثناء ہے ذات البی، جو مالک ہے (سنسلہ وجود کے) آغاز وانجام کی، اللہ تعالیٰ جو جا بتا ہے کرتا ہے، وہ عرش مجید کا مالک ہے، خت پکڑ والا ہے، اپنے چیدہ بندوں کوراہ راست اور طریق ہدایت پرگامزن رکھتا ہے اور تو حید کی گواہی کے بعدان کے عقائد کوشکوک و شبہات کی تاریکیوں سے محفوظ فر ماکر انہیں اپنے لطف و کرم سے نواز تا ہے نیز ان خوش نصیبوں کواپی تائید ونصرت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سحا ہرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین کی پیروی کی توفیق ویتا ہے اور ان کے لئے اپنی ذات اقد سی اور افعال کے ایسے محاسن ظاہر فرما تا ہے جن کا اور اک صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو حضور قلب افعال کے ایسے محاسن ظاہر فرما تا ہے جن کا اور اک صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو حضور قلب کر ماتھ دینے کی ایسے محاسن ظاہر فرما تا ہے جن کا اور اک صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو حضور قلب

القدتعالی ان بندوں کواس بات کی پیچان کراتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے لاشریک،
منفر داور بے مثال ہے، وہ صد ہے، وہ ضد اور قد سے پاک ہے، وہ ایساوا صدقد یم ہے جس کا آفل نہیں۔ وہ از لی ہے جس کا آفاز نہیں۔ وہ متمر الوجود ہے اس کی انتبانہیں۔ وہ ابدی ہے اس کی نہایت نہیں۔ وہ قیوم ہے اس کا انقطاع نہیں۔ وہ دائم ہے اس کا اختتا م نہیں۔ وہ بمیشہ سے جلالی صفات سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا۔ زمانوں کا گزرنا اور مدتوں کا ختم ہونا اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہواور ہم چیز اس کے دائر علم میں ہے۔

## تنزيهه بارى تعالى

الله تعالیٰ جسم مصورتبیں ، نه جو ہرمحدود ہےوہ انداز ہے میں اجسام کے مماثل نہیں ، و وقتیم قبول نہیں کرتا، وہ جو ہرنہیں کہ اس میں جواہر ملول کریں وہ عرض نہیں کہ اس میں اعراض ہا جائیں ،کوئی شے اس کےمماثل نہیں نہ وہ کسی شے کےمماثل ہے،وہ ایسی ذات ہے کہ کوئی مقدار اس کی حد بندی تبین کرتی نه کوئی جہت اس کا احاط کرتی ہے ، زمین و آسان کی وسعتیں اس کو گھیرنہیں سکتیں ، وہ اپنی شان کے ااکق عرش پرمستوی ہے ،مگرعرش کو جھونے ،قر ارپکڑنے ، اتر نے اور منتقل ہونے ہے پاک ہے۔اسے عرش نہیں اٹھا تا، بلکہ عرش اور حاملین عرش کا تصور اس کے لطف وقدرت اور غلبہ پرمحمول ہے۔ وہ عرش آسان اور ہر چیز ہے باا ہے، وہ ایس فوقیت سے متصف ہے۔ جواہے عرش اور آسان سے قریب نہیں کرتی ، جس طرح اس کی دوری اسے زمین سے دورنبیں کرتی ۔ و وعرش اور آسان سے بہت بلند ہے جس طرح زمین اور اس کی پہتی ہے بلند ہے،اس کے باوجود وہ ہر شے موجود ہے قریب ہے وہ بندے کی شہرگ سے قریب ہے، وہ ہر چیز پرشہید و نگہبان ہے۔ مگر اس کا قرب اجسام کے قرب کی طرح نہیں، نہاں کی ذات یاک اجسام کی مانند ہے۔ و دکسی چیز میں حلول نہیں کرتا، نہاس میں کوئی چیز حلول کرتی ہے وہ اس بات ہے یاک اور بلند ہے کہ زبان و مکان کا ظرف اس کا احاطه کریکے۔ بلکہ وہ ای طرح ہے جس طرح زماں و مکان کی تخلیق ہے پہلے تھا۔ وہ اپنی صفات میں مخلوق سے بالکل مختلف اور مہائن ہے، وہ تغیر وانتقال سے یاک ہے، اس کی ذات میں حادثات وتغیرات نہیں ہوئے ، نہاہے عوارض الحق ہوئے ہیں ، بلکہ و دہمیشہ انعوت جلال سے متصف اور صفات زوال ہے یاک اور منز و ہے۔اس کی صفات انتہائی کمال پر ہیں و و مزید تکمیل سے مستعنی میں،ووانی ذات میں عقلاً معلوم الوجود اور الی دیدار ہے، جنت میں نیکوکارانعام واکرام کی بارش میں اس کی ذات کریمہ کا نظار دکریں گے۔

#### marfat.com

## حي<u>ات وق</u>ندرت

القد تعالی زندہ ،صاحب قدرت، جبار اور قاہر ہے وہ برنقص اور کمزوری سے پاک ہے۔
اسے نیند یا او کھنہیں آتی ، نہ اس برفناء یا موت طاری ہوتی ہے وہ ملک و ملکوت اور عزت و جبروت کا مالک ہے، اقتدار و غلب اور خلق و امراس کی دست قدرت میں ہے، ساری مخلوق اس جبروت کا مالک ہے، اقتدار و غلب اور خلق و اخراع (پیدا کرنے) میں منفر د اور ایجاد و ابدائ کے سامنے مقبور اور دم بخو و ہے وہ خلق و اخراع (پیدا کرنے) میں منفر د اور ایجاد و ابدائ (وجود عطا کرنے) میں میکنا ہے مخلوق اور اس کے اعمال اس کے پیدا کردہ تیں، رزق اور اجل اس کی تقدرت سے با ہرنہیں معاملات کی تبدیلیاں اس کی تقدرت سے با ہرنہیں معاملات کی تبدیلیاں اس کی تقدرت سے با ہرنہیں معاملات کی تبدیلیاں اس کی قدرت سے با ہرنہیں معاملات کی تبدیلیاں اس کی قدرت سے با ہرنہیں معاملات کی تبدیلیاں اس کی قدرت سے خال نہیں ۔ اس کی مقد ورات بے شار اور اس کی معلومات ہے انتہا، تیں۔

علم

الله تعالیٰ تمام معلومات کا عالم ہاس کاعلم زمین ہے آسان تک ذرے ذرے کو محیط ہے۔ اور کوئی ذرہ اس کے علم سے غائب نہیں، وہ کالی رات میں چنان کے اوپر رینگنے والی چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے وہ پوشیدہ رازوں سے آگاہ اور دل کے وسوسوں اور خطروں سے مطلع ہے۔ وہ علم ازلی سے متصف ہے اور اس کاعلم متجد دنہیں،

#### اراوه

الله تعالی اشیائے کا کنات کا مریداور حادثات و واقعات کا مد بر ہے اس کی شاہی میں بر شے ہلیل ہو یا کثیر ، صیغر ہو یا کبیر ، خیر ہو یا شر ، نفع ہو یا ضرر ، ایمان ہو یا کفرع فان ہو یا نسیان ، خسر ان ہو یا نقصان ، طاعت ہو یا عصیان ، اس کی قضا ، وقد ر اور مشیعت و حکمت ہے ہوتی خسر ان ہو یا نقصان ، طاعت ہو یا عصیان ، اس کی قضا ، وقد ر اور مشیعت و حکمت ہے ہوتی ہوتا ہے اور جس کا رادہ نہ کر منہیں ہوتا ، نظر کی جنبش اور دل کا خیال بھی اس کی مشیعت سے با ہر نہیں ، وہ وجود میں الاتا ہے اور جو جا ہے کر دکھاتا ہے ۔ اس کے حکم کو رد کر مشیعت سے با ہر نہیں ، وہ وجود میں الاتا ہے اور جو جا ہے کر دکھاتا ہے ۔ اس کے حکم کو رد کر منہیں ، وہ وہود میں الاتا ہے اور جو جا ہے کر دکھاتا ہے ۔ اس کی رحمت کے کو کی مشیعت سے با ہر نہیں ، معصیت و نا فر مانی میں سوائے اس کی رحمت کے کو ک

# marfat.com

فرشتے اور شیطان اس کی مشیحت کے بغیر کسی ذرے کوحر کت دینے یاسا کن کرنے پر ایکا کرلیں تو ہرگز ایسانہیں کر سکتے ،

اس کاارادہ تمام صفات میں بالذات قائم ہے، وہ ازل سے اس ارادہ کے ساتھ متصف ہے، وہ ازل سے اس ارادہ کے ساتھ متصف ہے، وہ اشیاء کا جن اوقات میں ارادہ فرماتا ہے وہ انہی اوقات میں بلا تقدیم و تاخیر اور بلا تبدیل و تغیر رونما ہوتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ اسے ایک کام دوسرے کام سے مشغول نہیں کرتا۔

#### تتمع وبصر

اللہ تعالیٰ میں وبصیر ہے، وہ منتاد کھتاہے، بہت سے بہت وازاور باریک سے باریک چیز بھی اس کی صفت مع وبصر سے با ہر ہیں، دوری اس کے سننے میں رکاوٹ ہے نہ تاریکی اس کے دکھنے میں مانع ہے وہ محسوس وجسم آ نکھ کے بغیر دیکھتااور ظاہری کان کے بغیر سنتا ہے، جس طرح وہ بغیر دل کے جانتا اور بغیر ہاتھ کے پکڑتا ہے اور بغیر آ لہ کے تخلیق کرتا ہے، اس کی صفات مشابہت نہیں رکھتیں جس طرح اس کی ذات مخلوق کی ذات سے مماثلت نہیں رکھتی۔

#### كلام

اللہ تعالیٰ متعلم ہے، وہ اپنے ازلی قدیم قائم بذاتہ کلام سے، جو کلام مخلوق سے مشابہہ نہیں، حکم دیتا منع کرتہ، اور وعدہ دووعید دیتا ہے، اس کا کلام صوتی لہروں، اشیاء کے نگرانے، بونٹوں کے ملنے، یہ آب ن کے ملنے کامختاج نہیں، قرآن تورات زبور اور انجیل اس کی کتابیں ہیں جومختلف رسولوں پرنازل ہوئیں۔

قرآن زبان سے پڑھا جاتا ہے مصحف میں لکھا جاتا ہے، داوں میں محفوظ کیا جاتا ہے،
اس کے باوجود وہ قدیم ہے، ذات خداوندی سے قائم ہے دلوں اور صفحوں میں منتقل کرنے سے
انفعال وافتر اق کوقبول نہیں کرتا، موک علیہ السلام نے القد تعالیٰ کا کلام بغیر صوت وحرف کے
سنا، جس طرح نیکوکار آخرت میں ذات خداوندی کا دیدار بغیر جو ہر وعرض کے کریں گے، اللہ
تعالیٰ ان صفات سے متصف ہونے کی دجہ سے جی ، عالم قادر مرید ، میں اور مشکلم ہے۔

#### marfat.com

مرتبہ وجود میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ کسی چیز کا وجود نبیں البتہ اللہ تعالیٰ کے افعال حادث میں اور اس کے عدل کا فیضان بطریق کمال ہور باہے وہ اسپے افعال میں خود مختار ہے اورا پنے فیصلوں میں عادل ہے مگر اس کے عدل کو بندوں کے عدل پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ بندہ دوسرے کی ملک میں تصرف کی وجہ سے طالم قراریا تا ہے جبکہ التد تعالیٰ ہے ظلم متصور نہیں کیونکہ کا ئنات میں جو پچھ ہے وہ اس کا ہے اس لئے وہ دوسرے کی ملک میں تصرف نہیں ،جن وانس شیطان و ملک، زمین و فلک، حیوانات و نباتات، جو ہر وعرض اور مدرک ومحسوى سب كواللد تعالى نے اپنى قدرت كامله سے بيدا كيا ہے اور عدم كے بعد وجود بخشا ہے ازل میں صرف اللہ تعالیٰ کا وجود تھا، کوئی دوسرا نہ تھا۔ پس اس نے اظہار قدرت اور اراد ہ سابقہ کے ثبوت وتحق کے لئے مخلوق کو پیدا کیا ،مگریے خلیق واختر اٹ اور تکلیف اس کا احسان ہے، واجب نبیں، ای طرح انعام واصلاح اس کی کرم نوازی ہے اس پر الم زم نبیں، و دفضل و احسان اور نعمت وامتنان کا ما لک ہے۔اس کے باوجود و واپنے بندوں پرطرح طرح کا عذاب نازل کرسکتا ہےاورشم سے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتا اکرسکتا ہے۔اور اگر عذاب نازل بھی کرے تب بھی اس کا عدل ہے،ظلم نہیں، وہ اپنے لطف و کرم اور وعدہ کی وجہ ہے بندوں کو تو اب عطا کرتا ہے استقاق اورلزوم کی ہجہ ہے نہیں۔ کیونکہ کوئی فعل اس پر واجب نہیں نظلم اس سے متصور ہے، نہ اس پر کسی کاحق ہے، نیکیوں کے سابلہ میں بندوں ہر القد تعالیٰ کاحق اس ایجاب کی وجہ سے ہے جواس نے زبان انبیا ، پر کیا ہے ، یہ ایجاب مجرد عقل ہے نہیں ہے اس نے انبیائے کرام کومبعوث فر مایا پھرا ظبمار صدافت کے لئے انہیں معجزات ہے موید فر مایا پس انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوامرونو ابی اور وعد و وعید کے بارے میں او گوں کو آگاہ کر دیا اس لئے ان پراازم ہے کہ وہ انبیائے کرام کے الے جوئے پیغام کی تقدیق کریں۔

marfat.com

# كلمه طيبه كے دوسرے حصے كامفہوم

کلمہ طبیبہ کا دوسرا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پرمشتمل ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوا پنا پیغام دے کرتمام عرب وعجم اور جن وانس کی طرف بھیجا ہے۔

شخ عامر بن نجاساوی رحمه اللّه فر ماتے :یں۔

"جب میں کلمہ طیبہ کے اس جصے پر پہنچا تو نبی اکرم صلی القد نیابہ وسلم کے چبرہ انور پر خوشی اور بیثاشت کے آثار نظر آئے۔ پھر جب آپ کا ذکر مبارک کر چکا تو میری جانب روئے انور کر کے فر مایا نظر آئے۔ پھر ایسامحسوس ہوا گویا امام غز الی رحمہ القد حضور صلی القد نیابہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور عرض کرتے ہیں۔ حضور! میں حاضر ہوں پھر آگے ہڑ آپ کر سلام پیش کیا تو حضور نے ان کے سلام کا جواب ویا اور اپنا دست مبارک ان کے ہاتھ میں دیا۔ وہ دست مبارک کو چو منے گے اور حصول تمرک کے لئے اپنے رخساروں پر رکھنے گے۔ بعد از ال بعنہ گئے۔

میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکر مسلی اللہ عابہ وسلم کو تو اعد العقائد کے ہیڑھنے پر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ پھر میری آ نکھ کل گئی میں نے اس مشاہدہ اور عزت افزائی کی وجہ سے اپنی آ نکھ میں آ نسود کیھے۔ یہ اللہ تعالی کا مجھ پر انعام عظیم ہے بالحضوص اس آ خری زیانے میں ، جب کہ خواہشات کی کثرت اور مادیت کی پریٹانیاں میں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمیں اہل حق کے عقیدہ برخابت رکھے۔ ہم اسی پر زندہ رہیں اور اسی پر موت آ نے۔ اللہ تعالیٰ انہیا ، ومرسین صدیقین شہدا ، اور صالحین کے ساتھ حشر فریائے کیونکہ ان کی رفاقت بہترین رفاقت ہے فعنل واحسان شہدا ، اور صالحین کے ساتھ حشر فریائے کیونکہ ان کی رفاقت بہترین رفاقت ہے فعنل واحسان اللہ تعالیٰ بی کے شایانِ شان ہے اور وہ جو جا بتا ہے۔ کرتا ہے۔

ا مام ابوالقاسم اسفرائيني رحمه اللّه فرمات ينا-

'' بیابوافتح ساوی رحمهاللّه کےخواب کامفہوم ہے جوانہوں نے مجھے سے فارس زبان میں بیان کیااور میں نے عربی میں اس کا ترجمہ کیا۔

#### marfat.com

امام تاج الدين يكي رحمه الله قرمات بي \_

''قواعدالعقائد کی فصل اوّل کا تمته۔ جس سے اعتقاد کی تکمیل ہوتی ہے اور جے شیخ ساوی رحمہ اللہ بارگاوِ رسالت میں پڑھ نہ سکے۔مصلحاً تحریر کیا جاتا ہے تا کہ اعتقاد کی تکمیل ہو۔ اور یاد کرنے والوں کے لئے کی نہ رہ جائے۔''

امام غزالى رحمه الله لكصة بير\_

"الله تعالی نے حضرت محمد میں الله علیہ وسلم کو پیغام حق کے ساتھ تمام عرب بنم اور جن و انس کی طرف مبعوث فر مایا اور آپ کی شریعت سے گزشته شراک کو منسوخ کیا۔ البته شراک سابقہ کے بعض جھے شریعت محمد یہ بیں شامل کر کے برقر ارر کھے۔ الله تعالی آپ کوتمام انبیا ، کرام علیم السلام پر فضیلت دی اور سید البشر بنایا۔ اور جب تک شبادت تو حید یعنی لا إلله الله کرام علیم السلام پر فضیلت دی اور سید البشر بنایا۔ اور جب تک شبادت تو حید یعنی لا الله الله کو نہ ماایا جائے ایمان کامل نہیں الله کے ساتھ شبادت رسالت یعنی مُحَمَّد دَّسُولُ اللّه کو نہ ماایا جائے ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اس لئے لوگوں پر الازم تفیم رایا کہ دنیا و آخرت کی ان تمام باتوں کی تصدیق کریں جن کی خبر نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے دی۔

الله تعالیٰ کی بندے کا ایمان قبول نہیں فرما تا جب تک کہ وہ موت کے بعد کی ان ہاتوں پر یقین نہ رکھے جن کی اطلاع حضور نے وی ہے۔ ان میں سے پہلی بات ''منکر ونگیر کا سوال'' ہے۔ منکر ونگیر دوخوفنا ک فرشتے میں جو بندے کوروح وجسد کے ساتھ قبر میں بٹھاتے ہیں۔ اوراس سے تو حید ورسالت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اور یو چھتے ہیں کہ تیرار بکون ہے؟ تیرادین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟

یے فرضتے قبر کی آ زمائش بیں اور ان کا سوال موت کے بعد قبر کی پہلی آ زمائش ہے اس کے ساتھ یہ ایمان رکھنا ضرور کی ہے کہ قبر کا عذا ہوت ہے۔ دوپلڑوں والی تراز وجس پرا عمال کا وزن ہوگا۔ حق ہے۔ یہ بیرا ورزمین جتنی بڑی ہے۔ نیکیوں کے سینے باحسن طریق نورانی بلوے میں ڈالے جا کیں گے۔ تو تراز واللہ کے فضل سے بحسب درجات جمک جائے گی۔ اس طرح بدیوں کے صحیفے تاریک پلڑے میں ڈالے جا کیں گا و دہ پلڑا المکا بھر کراٹھ جائے گا۔

صراط حق ہے۔ یہ جہنم کے اوپر ایک بل ہے جو تلوار سے تیز اور بال سے باریک تر ب
اس پر کافروں کے پاؤں بھکم خدا بھسلیں گے اور وہ جہنم کی آگ میں گر جا نمیں گے لیکن اہل
ایمان کے قدم ثابت رہیں گے پھر انہیں بڑے اعز از کے ساتھ جنت کی طرف لے جا یا جائے
گا۔ حوض کو تر بھی حق ہے یہ محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے جس سے اہل ایمان جنت
میں وا خلد سے پہلے اور بل صراط عبور کرنے کے بعد پئیں گے۔ اس کے بعد بھی پیاسے نہ بوں
گے۔ اس حوض کی چوڑ ائی آسان کے برابر ہے اور اس میں دو میزاب (پرنالے) ہیں جو کو شرے آگر تے ہیں۔

روز حساب پرایمان رکھنااا زم ہے۔اس روز مخلوق کے درجات مختلف ہوں گے کسی سے بختی حساب لیا جائے گا اور کسی نے ترقی کے ساتھ ،اورا سے بغیر حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنہیں بااحساب جنت میں داخل کیا جائے گا وہ مقر بین بارگاہ ہوں گے۔اللہ تعالی انبیائے کرام میں ہے جس سے جائے گا تبلیغ رسالت کے بارے میں بوجھے گا۔ یو نہی کا فروں سے جس سے جائے گا تبلیغ رسالت کے بارے میں سوال کرے گا۔وہ اہل اسلام سے بھی اعمال کی پُرسش کرے گا۔اورموحدین کو مزاکے بعد جنم سے نکال کر دوات امن عطا کرے گا۔ جہال تک کہ جنم میں کوئی موحد باتی نہیں رہے گا۔

شفاعت انبیا، پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے پھر علما، وشہدا، پھر تمام اہل ایمان کی شفاعت برایمان الا ناضروری ہے۔سب کو منصب سفاعت درجہ بدرجہ نصیب بوگا۔اور جواہل ایمان شفاعت سے رہ جائیں گے اس طرح کہ ان کشفیق نہ طے گا،اللہ تعالیٰ انہیں فضل و کرم سے جہنم سے نکال لے گا۔کوئی مومن جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نبیش رہے گا ( بلکہ جس کے دل میں ذرد برا بربھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکل آئے گا۔

ای طرح سحابہ کرام رضی اللہ عنیم کی فضیات اور بلند مرتبہ کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور بہ کہ نبی اکرم سلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بعد سب او گول ہے افضل حضرت صدیق اکبر رسی اللّٰہ عنہ بیں پھرعمر فاروق رضی اللّٰہ عنہ بیں پھرع ثان ذوالنورین رضی اللّٰہ عنہ بیں اور ان کے بعد

#### marfat.com

حضرت على المرتضى رضى الله عندين\_

آ دمی کے لئے اازم ہے کہ تمام سحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حسن ظن رکھے اور ان کی تعریف کرے۔ جس طرح اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ عایہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ بیسب پچھسنت نبویہ میں آیا اور آٹار واخبار اس پرشابہ ہیں۔ جو شخص ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے وہ اہل حق اور گروہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے اور گراہوں سے الگ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کمالی یقین اور استقامت وین کا سوال کرتے ہیں ہے شک وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

و صلى الله على رسوله محمد و عَلَى اله و صحبه اجمعين

# چھبیسویں حکایت

اس مسکدگی وضاحت ہوجائے۔اس کے بعد میری آ کھالگ گئی۔خواب میں کیاد کچھا ہوں کہ چارآ دی ہیں جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں سے س ایک کا استخاب کرنے کا اضیار دیا گیا۔ ان چاروں سے میری جان پیچان ہے اور میں ان سے پر زور سفارش کرتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منتخب کریں۔ کیونکہ مجھے یفین ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوست ہیں جو مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تقر رکا یقین دالاتے ہیں۔ جس سے مجھے اطمینان ساہوتا ہے پھر تیسر سے شخص کے پاس جاتا ہوں اور اسے خلوت میں لے جاکر اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہوں۔ و دہمی مجھے وعد و و یتا ہوں اور اسے خلوت میں لے جاکر اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہوں۔ و دہمی مجھے وعد و و یتا اس کے وعد و پرزیا و ویقین نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ میری را و و رہم نہیں۔ اس لئے میں اپنی بات بار بار و ہراتا ہوں اور و و مجھے بار باریقین و بانی کراتا ہے یہاں تک کہ مجھے اس کا اعتبار آ جاتا ہے اس کے بعد میں چوتھ شخص کے پاس سفارش کے لئے جانے کا ارا و د کرتا ہوں گر ملنے سے پہلے ہی آ کھکل جاتی ہے۔

میرے اس بیان کردہ خواب پراللہ تعالی گواہ ہے (کہ بیمن گھڑت نہیں) اس سے ظاہر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عند پر حضرت عثمان رضی اللہ عند کی فضیات میں میرا تر دو بالکل بے کل اور غلط تھا اور ایسا کیوں نہ ہو؟ جمہور اہل سنت کا حضرت عثمان کی تقدیم و تفضیل پر اتفاق ہے۔ بخدا مجھے اس خواب پر بہت خوشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اور رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے میرے دل میں سحا ہے کرام اور بعد کے جمہور سلف وخلف کی مخالفت کا کوئی اثر باتی نہیں رہا۔ واللہ الحمد۔

# ستائيسويں حکايت

کتاب ابندا کا مؤلف کبتا ہے میں نے بیروت میں ۲۱ جمادی الاولی ۱۳۱۹ ہون کے وقت خواب میں حضرت علی المرتضی رضی الله عند کی زیارت کی۔ آپ گندم گوں اور میانہ قد تھے۔ آپ کے سامنے حکمین کا مسئلہ چیش کیا گیا۔ تو فر مایا (جس کامنہ وم یہ ہے کہ ) الله تعالیٰ نے حکمین کا کیا ہوا فیصلہ کب مقدر کھیرایا؟ تو آپ کا ارشاد سمجھ میں آگیا میں نے عرض کیا

#### marfat.com

حضرت آوم علیه السلام اور حضرت معاویه رضی الله عنه کی تخلیق سے بہت پہلے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ واللہ اعلم بہ۔

مؤلف كتاب عرض پرداز ہے۔

یہاں سحابہ کرام رضی اللہ عنبم کے فضائل و مناقب پر اُفتگو نیز اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علی اللہ عنبم سے منقول احکام، اور خواب و بیداری میں آئمہ اعلام کے ارشادات کی پیمیل ہوئی۔

میرے نز دیک مناسب بیہ ہے کہ ان متعدد مبشرات کو بھی ندکور دیاا افضائل و مناقب اور احکامات ومنامات کے ساتھ ملحق کر دیا جائے۔ جو میں نے اپنی کتاب سعادۃ الدارین اور ''مقدمه مجموعه نبهانیه''میں ذکر کئے ہیں۔اور بیمبشرات بحد د تعالیٰ بہت بڑی نعمت ہیں جو مجھے نی اگرم صبیب اعظم سیّد نامحد سلی الله نبلیه وسلم کی خدمت کی برکت ہے نصیہ ب ہوئے۔ ساجمادی الاولی است ان مومواری صبح خواب میں حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کا دیدار ہوا ایسامحسوں ہوا گویاحضور کی مجلس شریف میں دیگرلوگوں کے ہمراہ حاضر ہوں ای اثنا۔ میں کچھ لوگ مسائل ہو چھنے کے لئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسئولہ سوالات کے جوابات دیئے پہلے ایک مخص کے سوال کا جواب دیا پھر دوسرے کا اراد و فرمایا جو آپ ہے شحاذہ (گداگری) کے ہارے میں یو چھنا جاہتا تھا۔ آپ نے خود بی سوال فر مایا۔ کیا تو شحاذہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیاباں یارسول القد ا تو آپ نے جواب سے پہلے دست اقدیں اس چٹائی کی طرف بڑھایا جس پرود بیضا تھا۔ اور اس سے ایک تند تو زی۔ میں مراد کو مجھ گیا۔ گویا میہ بات میرے دل میں تھی۔ پہنائی کی تند تو زئے ہے کہ گدا کری کی خرابیاں شار کر ہے اور ہرخرابی پر ایک گرہ لگائے۔ کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے میں جا ہتا تھا کہ الشخص كوحضور صلى التدنيلية وسلم كااشاره سمجها دول مگرحضور كاادب واحترام مانع تفايه بهرتبل اس کے کہ حضور تفصیل فرماتے ،میری آئے کھل گئی۔ شامت اعمال کہ اس خواب ہے پہلے تین سال ہوئے میں دیدار رسول صلی اللہ نبایہ وسلم ہے محروم تھا۔ اس رات درووشریف کا وہ جامع

# marfat.com

صيغه كثرت ہے يرم هاجوالله تعالى نے مجھے الہام فرمايا تھا۔وه صيغه دروديہ ہے:

عَلَيْكَ يَا رَسُول الله مَنْ صَلواتِ اللهِ و بَركاتِهٖ فَى كُلِّ لَحْظَةِ مَايُمَاثُلُ فَضَائِلَ جَمِيْعِ اِنُواعِ فَضَلَكَ الْعَظِيْمِ وَ يُحْمَعُ لَكَ فَضَائِلَ جَمِيْعِ اِنُواعِ الصَّلُوتِ وَالْبَرَكَاتِ وَالْتَسْلِيْمِ

یا رسول اللہ! ہر گھڑی آپ صلی اللہ نلیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے درود وسلام اور تحیات و برکات ہوں جوآپ کے فضل عظیم کے مماثل اور قدرتیم کے برابر ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے تمام انواع صلوات و برکات وشلیم جمع فرمادے۔

اس درود شریف میں انواع الصلو قاوالتسلیم کے الفاظ ہے۔ میں نے برکات کا لفظ اپنی بینی فاطمہ کے اس خواب کی وجہ سے کیا جومقدمہ مجموعہ نبہا نبیہ میں مذکور ہے اس خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی سے فرمایا۔ اپنے باپ سے کہو۔ برکتی یعنی میری برکت یہ سنت نہیں فرض ہے البتہ فرضِ خفیف ہے۔ اس کے بعد مجھے درود شریف میں لفظ برکت پڑھنے کی شدید حرص رہی ہے۔

میں نے بحوالہ قول بدلیے ازامام خاوی سعادۃ الدارین میں نقل کیا کہ امام ابن جزم عمر جمر میں ایک بارلفظ برکت کے ساتھ درود کی فرضیت کے قائل ہیں۔ پھر ۲۳ اور کے ماہ رہتے میں دیکھا کہ میں مجرد بوی میں ججرہ مقد سہ کی طرف منہ کر کے بیضا ہوں اور بار باریش عریز ہور بابوں۔ وَمَنُ تَکُنْ بِوَسُولِ اللّٰهِ نُصُوتُهُ إِنَّ تَلْقَهُ الْاسلَهُ فِي اجامها تجم اور جس کی نصرت واعانت کا واسطہ اور ذریعہ رسول النہ سلی اللّٰہ عالیہ وسلم ہوں وہ محفوظ ومنصور ہے اگر گھنے جنگلوں میں اسے شیر بھی مل جا تیں تو خاموش سے راستہ چھوز دیتے ہیں۔ اس خواب کے بعد میں نے اپنی کتاب ''نجوم کم صحد ین' کی طباعت کا عزم مصمم کیا۔ پہلے اس خوات تھے۔ اس لئے طبع کرانے میں متر دو تھا۔ مگر اب اللہ تعالی کے نصل و کرم سے کے خطرات تھے۔ اس لئے طبع کرانے میں متر دو تھا۔ مگر اب اللہ تعالی کے نصل و کرم سے طباعت کے اسباب و مراحل آسان ہو گئے ہیں۔ میں نے اسے مصر بھیجا اور و دو بال بغیر 'سی طباعت کے اسباب و مراحل آسان ہو گئے ہیں۔ میں نے اسے مصر بھیجا اور و دو بال بغیر 'سی

#### marfat.com

میری بنی فاطمه سات رجب سال جمعرات کوخواب میں دیدار مصطفی سالی الله علیہ وہلم سے مشرف ہوئی اور کی بارحضورانور کے قدم مبارک چوے حضور نے بھی از رادخوش اس کی طرف نگاہ التفات کی اور کرم نوازی کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ تخت پر بنھایا اور یہ دیدار کا تیسراخواب تھا جواس نے دیکھا۔

میری رفیقته حیات صفیه نے بھی شب جمعه پانچ محرم الحرام اس و و خواب میں حضور کی زیارت کی۔ آپ صلی الله علیه وسلم کے سراقدی پر سفید طر بوش ( نو بی ) تھی جس ہے ور چھٹک ر ہاتھا۔اورایک شخص یکارکر کہدریا تھا۔

'' بيرسول الله صلى الله نهايه وسلم بين<sub>ي</sub>''

میری بیٹی فاطمہ اور زوجہ سفیہ نے اس طرح کے کئی اور مبارک خواب دیجھے ہیں جنہیں میں نے سعادة الدارین اور مقدمہ مجموعہ نبہانیہ میں نقل کیا ہے۔

جن مبشرات سے جھے انتہائی مسرت ہوئی ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے ۲۲ ذی الج سالے ہیں است خواب میں دیکھا کہ امام شرف الدین بوسیری رحمہ اللہ بیروت میں تشریف الدین بوسیری رحمہ اللہ بیروت میں تشریف الدین بیس تاکہ تصید دُیر دوشریف صحت کے ساتھ چھپوائیں۔ پھراس کام کے لئے مجھ پراعتاد فر مایا اور واپس اسکندریہ جلے گئے۔ میں نے خواب ہی میں اس کا تذکر وایک جماعت سے کیا اور انہیں قشم دے کر کہا۔

"اس ذات پاک کی متم جس کے علاوہ کوئی مستحق مبادت نہیں اور جس نے عرش عظمت پر استوا، فر مایا کہ میری امام بوصیری رحمہ اللہ نے خواب میں ملا قات ہوئی۔ وہ قصیدہ بردہ شریف صحت کے ساتھ طبع کرانے کے لئے تشریف ال نے تھے۔ اور بید کام میر سے ہیر دکر کے گئے اور میں ان دنوں مجموعہ نبیانید کی طباعت میں مشغول تھا۔ مجموعہ نبیانید میں امام بوصیری کے گئے اور میں ان دنوں مجموعہ نبیانید کی طباعت میں مشغول تھا۔ مجموعہ نبیانید میں اور کتاب میں جمع نبیس ہوئے۔ تصیدہ برزو شریف بھی ان قصائد میں سے ایک ہے۔

合合合合合

# بتحيل كلام

### خوابول کی شرعی حیثیت

شرع شریف کی نظر میں خواب بہت معتبر ہیں۔ اس میں صرف جاہل بدندیوں اور گراہوں کا اختلاف ہے۔ اور وہ معبتر کیوں نہ ہوں۔ جبکہ کتاب و سنت میں ان کے معتبر جونے اوران سے دلچینی رکھنے کے بہت سے دلائل ہیں۔

## قرآن تحکیم میں خوابوں کا تذکرہ

قرآن تحكم میں متعدد خوابوں كا ذكر آیا ہے۔ارشاور بانی ہے:

بے شک اللہ نے کئی کر دیا اینے رسول کا سجا خواب ب شک تم نسرورمسجد حرام میں داخل ہو ہوگئی ہوتا ہے۔ اور مسجد حرام میں داخل ہوتا ہوگئی ہوتا ہے۔ اور مسجد حواب ہ

لقدُ صدَق اللهُ رَسُولُهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِ لَتَدُخُلُنَ الْمسْجِدَالُحرام انْ شآءَ اللهُ امنِيُنَ

سيّدنا يوسف عليه السلام كاخواب ان الفاظ ميس بيان بواب\_

یاد کرو جب یو بیف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے گیارہ تارے اور سورت اور چاند دیجھے۔ انہیں اپنے لئے تجد و کرتے و کھا۔ کہا اے میرے بیجا! اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی حال چلیں گ۔۔

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِابِيْهِ يَابِبَ ابَىٰ رَأَيْتُ اخَدَ عَشْرَكُو كِبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجدين ٥ قال يا بُنَى لا تُقْضُصْ رُوياك على الحوتك تَقْضُصْ رُوياك على الحوتك فيكيْدُوا لك كيداط (بوسف: ٩)

ایک اور مقام پرجیل خانے کے دوقید یوں ، نیز بادشاہ کی سات گائیوں والی خواب کا ذکر ہے(ملاحظہ فر مائیئے سور ذیو - نب ) سور ؤیو - نب میں یو - نب مایہ السلام کے الفاظ جیں:

#### marfat.com

یّا اَبَتِ هٰذَا تَاوِیْلُ رُوْیَایَ مَنْ قَبُلْ: یوسف نے کبا اے میرے باب یہ میرے قَدْجَعَلَهَا رَبِیْ حَقًّا ﴿ رِوسف: ١٠٠) پہلے خواب کی تجبیر ہے۔ بے ثک اسے

مير ب نے سچا كيا۔

حفرت ایرانیم علیه السلام کے قصے میں ہے:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعُى قَالَ يَا بُنَى النَّى النَّى النَّى الرَّى پَرِجِبِ فِو ( يَعِنَ اسَاعِيل ) اس كَساتَه كام فِي الْمَنَامِ الْبَي اذْبَعُكَ فَانْظُو كَائِل بَوَلَيا- كِباا هِ مِن مِن مِن مِن مَاذَاتُوى طُرِالفَفْتُ: ١٠١) خواب و يكها عِن تَجِّجِ وَنَ مَرَتا بول اب تَو

و کھھ تیری کیارائے ہے؟ ایک اورارشادگرامی ہے:

لَهُمُ الْبُشُورٰی فِی الْحَیَاةِ الدُّنیا ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بثارت ہے امام عینی رحمتہ اللّٰد نایہ شرح بخاری کی کتاب التعبیر کے باب مبشرات میں زیرآ یت لَهُمُ

البُشُوی لکھتے ہیں بُشُوی سے مراد''اچھا خواب' ہے۔اس کوامام تریزی رحمہ اللہ اور ابن ملحبہ من عبد الرحمٰن ازعباد وبن ملحبہ محمد اللہ من عبد الرحمٰن ازعباد وبن ملہ مت رضی اللہ عند سے مروی ہے۔

احاديث ميں خوابوں كاحكم

بخاری رحمه الله میں حضرت انس رضی الله عنه ہے منفول ہے کہ نبی اکر مسلی الله نایہ وسلم نسنے فرمایا'' نیک آ دمی کا سچاخواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے۔''

امام قسطلاني رحمدالله مواجب مين فرمات بيل

"انبیائے کرام علیم السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں۔" کچھ علیا کا اس ہارے میں اختلاف ہے۔ علیائے کرام کا یمی نظریہ ہے اور سیدی عبد الوباب الشعرانی رحمہ اللہ نے الحقاق ہے۔ علیائے کرام کا یمی نظریہ ہے اور سیدی عبد الوباب الشعرانی رحمہ اللہ نے الیواقیت والجواھر میں اس پر اقتصار کیا ہے۔ کہ اللہ نتعالی نے نبی اکرم سلی اللہ عایہ وسلم کو تھے ماہ تک حالت خواب میں وحی فرمائی ۔ اس کے بعد عمر بھر بیداری میں وحی کا سابلہ جاری رہا۔ اس

منامی وحی کی نبوت کے چھیالیسویں حصے کے ساتھ نسبت اسی وجہ سے ہے کہ اعلان نبوت کے بعد تمیس سال تک حیات رہے۔ بہی صحیح قول ہے۔

منداحمہ میں ام کرز کعبیہ رضی اللہ عنہا ہے منقول حدیث ہے۔ جے ابن خزیمہ اور ابن جہان نے سجے سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ نایہ وسلم ہے روایت کیا۔

ذَهبَتِ النُّبُوّةُ وَبَقِيتَ الْمُبَشِّرَاتِ مِي تُوتُ ثَمّ بُوكَيْ بِصِرف مِبشرات روسَّعَ بيل \_

امام احمد حضرت عائشه رضى الله عنهائ مرفو عانقل كرتے بيں كه حضور نے فرمایا:

لَمْ يَبْقَ بِعُدِي مِنَ الْمُبْشِرات الله الرويا ميرے بعد مبشرات ميں سے يَجھ نبيل بيا سوائے خوابوں کے۔

صحیح مسلم اور ابوداؤ دمیں حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے مروی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے مرض وصال میں پردہ اٹھا کر دیکھا۔اس وقت آپ شدت درد کے باعث سر اقدس پی باند ھے ہوئے تھے۔اورلوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کے پیچھے شفیں باندھ کر کھڑے تھے۔آ یہ نے فر مایا:

''لوگو! مبشراتِ بوت میں سے پچھ نہیں بچا سوائے ان صالح خوابوں کے جو ایک مسلمان دیکھتاہ یااس کے لئے دکھائے جاتے ہیں۔''

امام سلم ،حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روانیت کرتے ہیں کہ'' بی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سلم بخضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روانیت کرتے ہیں کہ'' نی ہول گے اور تم میں سلم نے فر مایا جب زمانہ قریب آ لگے گا تو مسلمانوں کے خواب جبوں گے۔'' سے جوزیا دہ سے دہ سے جوزیا دہ سے دور سے دور سے در سے دہ سے دور سے دور سے در سے د

امام سلم ، حضرت ابوقمادہ رضی اللّه عند سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ''اجھا خواب الله تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جب کہ بُرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جب کہ بُرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جوتا ہے۔ اس لئے جب کوئی نا گوارخواب دیکھے تو با نمیں طرف تھوک دے اور بارگاہ اللّٰہی میں شیطان کی شرارتوں سے پناہ مائے۔ اور کسی کونہ بتائے۔ اگر اچھا خواب نظر آئے تو اس سے خوش ہواورسوائے اپنے محبوب شخص کے سامنے بیان نہ کرے۔''

#### marfat.com

خوابوں کے بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں جن کے احاطہ اور استقصا ، کی ضرورت نبیں جوزیادہ تحقیق کاطالب ہووہ کتب احادیث کی طرف رجوع کر ہے۔ ا مام قسطلا في رحمه الله تعالى مواهب مين فرمات بين: تمام خواب دواقسام میں منحصر ہیں۔

بها قتم: اضغاث احلام (بریثان خواب)

ان خوابوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اوران کی کئی صورتیں ہیں۔

ا ۔ شیطان کی چھیر خانی تا کہ خواب ریکھنے والا پریثان ہو۔ مثال ویکھے کہ اس کا سرقطع ہو گیا اوروہ اس کے تعاقب میں ہے یا اسے نظر آئے کہ وہ خوفناک جگہ میں ہے اور اسے کوئی بچائے

امام مسلم، حضرت جابر رضی الله عندے روایت کرئے بیں۔'' کدایک اعرابی بارگادِ رسالت میں حاضر ہوا۔اورعرض کرنے لگا۔ یا رسول الله صلی القدنیا پیہ وسلم! میں نے خواب میں ویکھا کہ میرا سرکٹ گیا ہے اور میں اس کے پیچھے جار ہا ہول۔حضور نے اسے ذانٹ کر فرمایا: شیطان خواب میں جو تمبارے ساتھ شرارت اور چھیز خانی کرتا ہے اس کانسی ہے ذکرنہ کیا کرو۔' ۲ - دوسری صورت بیه ہے کہ مثلاً کسی فرشتے کوخواب میں دیکھے جواسے فعل حرام یا امرِ محال

کے ارتکاب کا تھم وے۔

۳- تیسری صورت بیه ہے که آ دمی حالت بیداری میں جوافکارو خیالات اورخواہشات رکھتا ہو وہ رات کے وفت خواب میں نظر آئیں ۔ یا ای قتم کے دیگر پریثان خواب ہیں۔

دوسری قشم: سیخے خواب

بیانبیائے کرام اور نیک لوگوں کےخواب بیں۔انبیا ،وصلحاء کے علاو دریگرلوگوں کوا ہے خواب شاؤ و نادری نظیرا تے ہیں۔ یہ سیے خواب جس طرح نظرا تے ہیں ای طرح بیداری میں وقوع پزیر ہوتے ہیں۔ مثلاً نبی اکرم صلی اللہ عایہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آ ریاسیا ہے کرام رضی الله عنهم کے ہمرادمسجد حرام میں امن کے ساتھ سرمنڈ اکر داخل ہور ہے ہیں۔ پھر

حالت بیداری میں ایسا ہی ظہور پذیر ہوا۔

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شارخواب اس طرح ظاہر ہوئے جس طرح صبح کا اجالا ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز سچے خوابوں کی صورت میں ہوا۔ آپ جوخواب دیکھتے وہ صبح کے اجائی مانند ظاہر ہوتا۔ (بخاری)

ا مام قسطلا في رحمه الله عليه فر مات بين:

خوابوں کے لحاظ ہے آ دمیوں کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ انبیائے کرام کا ہے۔ ان کے تمام خواب سے ہیں، البتہ بعض خوابوں میں وضاحت کی ضرورت بوتی تھی۔ دوسرا درجہ صالحین کا ہے ان کے زیاد دمر خواب سے بوتے ہیں۔ البتہ بعض خوابوں کی تعبیر اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسرا درجہ عام لوگوں کا ہے ان کے خواب سے بھی ہوتے ہیں اور مجمولے بھی ہوتے ہیں اور مجمولے بھی دواب کہتے ہیں۔ پھرخواب د کھنے والوں کی تین تشمیں ہیں۔

ا مستورین: ان کے سے اور پریثان خواب برابر ہوتے ہیں۔

۲-فاسقین: ان کے زیادہ تر پریشان خواب ہوتے ہیں اور یچے خواب شاذ و نا در ہی ہوتے ہیں۔

سا کافرین: تیسری شم کافروں کی ہے۔ان کے خواب بہت کم سیج ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد کہ زیادہ سیج اوگوں کے خواب بھی زیادہ سیج ہوتے ہیں۔ میں ای حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

بعض کا فروں کے خواب بھی ہیے ہو سکتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف مایہ السلام کے ساتھ جیل خانہ میں رہنے والے دو قید یول کے خواب یا شاد مصر کا خواب ہے جس میں اس نے جیل خانہ میں رہنے والے دو قید یول کے خواب یا شاد مصر کا خواب ہے جس میں اس نے سات گائیں دیجی تھیں۔

حھولے خواب پروعید

حجوثا خواب بیان کرنے برامام بخاری رحمدالقد مایہ نے دوجد یثین نقل کی ہیں:

marfat.com

ا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مَنْ تَحَلَّمُ بِحُلْمِ لَمُ مِرَةً مُحْلَفَ انْ يَعْقَدُ جس نے بن و کیھے خواب کا دعویٰ کیا اسے مجبور
بیئن شعینر تئین و لَنْ یَفْعَلَ کے درمیان گرہ
لگا جائے گا کہ دو جوؤں کے درمیان گرہ
لگا ہے اور و دابیا نہیں کریے گا۔

وَ فِی دَوَایَةَ آبِی هَوِیْوَةَ مَنْ کذَبَ فِیْ ابوہریرہ کی روایت میں ہےکہ جسنے خواب رُوْیَاہ رُوْیَاہ

۲- حضرت ابن عمر رضی الله عنبها سے منقول ہے کہ بی اکر مسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
انَّ مِنْ أَفْوَی الْفِوٰی اَنْ یَوی عَیْنَیْهِ ہے جُ شک بدترین جھوٹ یہ ہے کہ آ دی اپنی مالکہ تَوَ
مَالَلُمُ تَوَ
مَالَلُمُ تَوَ
نبست کرے جوان کودیکھائی نہیں گئیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله ناید فتح الباری میں فرماتے ہیں:

جھوٹے خواب کے بارے میں امام طبری رحمہ القد علیہ رقم طرازیں کہ یہ شدید وعید کا حال ہے۔ البتہ بیداری کے جھوٹ میں بھی نقصان زیادہ بوتا ہے۔ کیونکہ وہ بھی قتل و غارت پر جھوٹی گوائی کا باعث بنمآ ہے۔ جھوٹے خواب میں وعید کی وجہ یہ ہے کہ آ دمی اس چیز کی خواب میں دکھانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتا ہے جواس نے دیکھی نہیں بوتی۔ اور اللہ تعالیٰ پر افتریٰ کی کرنامخلوق پر جھوٹ باند صفے سے زیادہ شدید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر افتریٰ کی کرنامخلوق پر جھوٹ باند صفے سے زیادہ شدید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوں ویکھوٹ کو کہنوا (جب افتر ا، پر داز اللہ کے حضور پیش ہوں ویکھیٰ رقبہ می دھوٹ کا کے خواب کے کہنوا (جب افتر ا، پر داز اللہ کے حضور پیش بوں علی دیکھمٰ (ھود: ۱۸)

رب پرجھوٹ بوا ہتھا۔

اورخواب کا جھوٹا دعویٰ از روئے حدیث اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باند ھنے کے متر اوف ہے۔ حدیث میں ہے: ۔ ،

خواب جزونبوت ہے۔

اَلُوُّوءُ يَا جُزُّءٌ مِنَ النَّبُوَةِ

اور جو چیز نبوت کی خبر بوروہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اسے امام عسقلانی رحمہ اللہ ناليہ فتح الباری ہی میں فرماتے ہیں:

حدیث ابن عمر رضی اللہ عند میں لفظ اَفُولی افعل اَنفضیل ہے۔اس کامعنی ہے بہت بڑا حجوث ۔الفری فاکر نے بہت بڑا حجوث ۔الفری فاکن زیراور قصر کے ساتھ فرید کی جمع ہے ابن بطال کہتے ہیں فرید بہت بڑے حجوث کو کہتے ہیں جس کوئن کرآ دمی سر پکڑ لے۔اورسششدررہ جائے۔انہیں۔

اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا جھوٹا خواب دبنی امور سے متعلق ہوسکتا ہے بالحضوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسکتا ہے بالحضوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بارے میں۔ دنیاوی امور میں جھوٹ کی نسبت شدید گناہ ہے اور ضرر رساں ہے (تو دبنی امور میں جھوٹ کی نسبت کس قدر عظیم و بال کا باعث ہوگی؟) اس کے شدید ترین گناہ ہونے کی دلیل وہ متواتر سے جم بریث ہے جو بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث میں آئی ہے۔

نبی ائرم صلی الله نبایه وسلم نے فرمایا:

'' جس نے عمداً مجھ پرجھوٹ ہاندھاوہ اپناٹھکانے جہنم میں بنالے۔'' سے

ایک اوریخ حدیث میں فر مایا:

''مجھ پرجھوٹ باندھناکسی دوسرے پرجھوٹ باندھنے کی طرح نبیں اس لئے کہ جو مجھ پر جان بوجھ کرجھوٹ باندھےوہ اپناٹھ کانہ جہنم میں بنا لی۔''

امام ابن حجر رحمه الله عليه فرمات بين:

''بقول علماء بیحد بیث سرحد نواتر تک پینجی ہوئی ہے۔ بزار نے اسے حیالیس سحابہ کرام سے مرفو عانقل کیا ہے۔

امام ابن صلاح رحمہ اللہ نایہ کہتے ہیں۔'' بیرحدیث متواتر ہے اے سے ابرکرام کے جم غفیر نے روابت کیا:

ایک قول ہے کہ اس روایت کے راوی اس (۸۰) سیابہ کرام ہیں جن میں عشر دمبشر ہ بالجنتہ بھی شامل ہیں۔

اس حدیث میں اگر چہاں جھوٹ ہے منع کیا گیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ مایہ وسلم کی ان

#### marfat.com

احادیث کی طرف منسوب کیاجائے جوحالت بیدازی میں صادر ہوئیں مگراس جھوٹ کے شمول سے مانع نہیں مگراس جھوٹ کے شمول سے مانع نہیں جوحالت بیں ہو۔اور آپ کی طرف منسوب کیاجائے بلکہ اس میں گناہ دو وجہ سے زیادہ ہوجاتا ہے۔

ا۔ خواب کا مجھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ ہے، بیٹی نفسہ شدیدحرام ہے۔

۲- نبی اکرم صلی التدعایدوسلم پرافتر اء پردازی کی وجہ ہے۔اور بیا نتبائی شدید گناہ ہے۔واللہ سجانہ وتعالیٰ اعظم۔

و صلى الله تعَالَى عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّد النبى الامى و على آله و صحبه و سلم. كُلّما ذُكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ عدد خَلْقِه وَرِصَا بَفْسَهِ و زَنَةَ عَرُشِهِ و مِدَاد كَلِمَاتِهِ

سُبْحَانَ رَبَّكَ رَبِّ الْعَزَةِ عَمَّا يَصِفُون وَسَلامٌ على الْمُرْسَلَيْن والْحَمَّدُ لِلْهُ رَبِّ اللْعَالَمِیْنَ

كتاب "الاساليب البذيعه" (كمالات اسحاب رسول) صلى الله نايه وتملم اين اختام كوينجى - والحمد لله رب اللعالمين

# المناع المنابع المنابع

امام علامه يوسف بن اسماعيل نبهاني ومُزَّالدُّعليكي نا در تصنيف

# 

مر و فيشوا المحارجوم



0- منعجزه فی حقیقت معجزات مصطفے ستی لڈیکڈیکٹم کا دیگرانبیاتے کوام محمعجزات سے موازنہ ۔

- ٠- سيرت مُصطفوى مَنَّ النَّعَلَيْمَ كيهر مِيلومي يوثيده عجزات كاترتيب المفصل بيان -
- ٣- فضائل وخصائص تصطفي على الله عليه ويم اوراحوال سيرت كاعِشق أحد وزيدوه -
- ﴿ امدوبعثت مُصطفے صلی لاّعدیو تم سے علی اسمانی گنت ، یہودی ونصرانی علماء کا بہنوں اور جنات کی شارات کا تفصیلی بیان ۔
  - ٥- مُعجزات رسُول مَتَى للْعَلَيْهُ عِلَى عِنْ اللهِ يَكَابِلُ مِنْ اللهِ المُركِرام كفرامودات كابيان -
  - ٠ على على الله على الله على المعلى المنظم متدات المنظم المنظم المركزامات وليال المطاثبات برمال محت -
    - صحابكرام رض الله عنهم في كرامات كاعًا مع تذكره -